پروپۈرڈ دپونلیکل ، کیگل مینٹرسیٹ بیل ریفار مزا<sup>ن</sup> مصن**ف کھ** واب اعظم یا رمنبگ و لوی پراغ علی رحوه نمانش در پونیوسکرفری دولت واب اعظم یا رمنبگ و لوی پراغ علی وحوه نمانش در پونیوسکرفری دولت عديقف الجهاد الموبرافك مدر آباداندرسالا حنك ادراسلام كى دينوى بكتين وخوفي علامه صسقنے ، زبان اگرزی بعده اور مین ایک اور دمین عالم رور تد ملکومیکال کے اس عراض کی ترديدين كالا مذبب سلام الغ ترتى ب القرآق محدث افقه ادرتاريخ سے نهايت عالمانه طالق برنيانا كيا بحكاسلام روعاني اطلقي اورواعى تى كاحامى تغيرت زماند كساتم في تمدن وسياست كا ساته دي واللادرزنده ضروريات كمعطالق ترسم كتوانين ك منياد منة ك صلاحيت ركهندوالانتر ے، اوراسکی خطرے جمبود دخمود کے منانی ہوائی میں من سالم کے متعلق دوسرے پورومی معتنفین م سرونهيم ميورا درباسور وتقداسم تدوخير فركي غلط بيانيون كى اصلاح بعيم شرقى ا درسغر في حوالوت كميكني ے۔درصد باسلامی ساکل تعلق معاشت وسیاست **بِعالماند وُعِمَّد ا**ِنْ بِحَثْ کِیکُلی ہے۔ ىترفېئىمولاناغبالىق صاحب بى-اسے (علىگ) شايع كردؤمولوى عبدالطيرخان حيدرآبادو مركبة و 191ع

## اعظم الكلام في ارتقاء الإسلام

## W X K

## فهست مضامين

| مضمون صفحه أنمبغره مضمون صفحه وسفح البرينبي مين اقتباس ازسطيل ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تمنقره |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| الييا العيال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1      |
| أنگرنزی گورنمنٹ سے بڑی ا است لد و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۲      |
| اسلامی سلطن عنی ۱۰ ۱۱ اجتها دمعدوم نمین مهوا - الفیاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| يوربن بوگون كواسلام كى نسبت الا البحوالعلوم كاقول اليفالاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | سو     |
| سبت كروا تفنيت ب - ٢ مرا مرابب اربعه كي كيفيت - ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
| اسلام من تدنى اور اخلاقى اصلاح المهما المهمة المناهم المناه المنا | p      |
| ی صلاحیت ہے۔ ۔ ۔ ا ا ا ا ا افقہ الکی ۔ ۔ ۔ ا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| اسلامی قوانین کی حمبورت - ۱۷ اسلامی قوانین کی حمبورت - ۱۲ اسلامی قوانین کی حمبورت - ۱۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۵      |
| مختلف نفتى مُلابِ " النِياً ١٠ انتقال المعتبلي " " " النِياً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4      |
| شے حالات کے لئے نئے فقہ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | t      |
| لى صرورت م ا 19 ايندا بهب قطعي نيين - مه ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1      |
| مختلف نقهی مذا بهب اصوام کورد ۲۰ انقد کے ماخندون برایک نظر ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ^      |

| •       |                                           |        |                                    | <u></u> |
|---------|-------------------------------------------|--------|------------------------------------|---------|
| صفحہ    | مفنمون                                    |        | قره مضمون صفح                      |         |
| 74      | ىنىن طال                                  |        | حصيرًا قرل                         |         |
| PAT.    | نقەكى تعرىقىيە                            | 11     |                                    |         |
|         | قرآن كى مفروضه غريسا وات                  |        | 3/X K)                             | _       |
| الفيًّا | 1                                         | 1 1    | ياسى وقانونى اصب لاين              |         |
|         | آیات قرآنی دربار کامساوا ت                | 194    |                                    |         |
| ۸۷      | حقوق اقوام غير                            |        | مسطرميكال كاراساسلام كى            | ,       |
| سوه     | 1 2 /2.                                   |        | 11 1 7 1                           |         |
| مهم     | وير مه                                    | 1      | اسلامی صلافتین بجا سے آلہی         | ~       |
|         | رآن مسيح بنگ وجدل كاجواز                  | ۱۲ اق  | سلطنت کے دول حمبوری میں الفیا      |         |
| مه      | ستنظانتين مبوسكتا                         | 1      |                                    | ۳       |
|         | فيما برسلام كامساوي سلوك                  | 1      |                                    | Ŋ       |
| ۵۷      |                                           | 1      | لنيقن حالت - الهم                  |         |
|         | ا میران اور<br>نیای تقتیم در دارانیرب اور |        | 11 1 1 1                           | ۵       |
|         | وارالاسلام " قرآن مين كمين                | 1      | تيسري اورجو بقى صدى من فقه         | 4       |
| 4.      | ين يان ساق                                | -1     | ال غير طرك الت الم                 |         |
|         | دارالحرب اور دارالاسلام،                  | ا،     | نفة اوراً حكام قرآن مين امتياز سرم | 4       |
| 4.      | ار<br>ایمتعلق صاحب مدایه کی آنا           |        | الیمبل سنط ورمبلن کرا              | ٨       |
|         | ندوستان نه دارا لحرب سب                   | بر این | اسلامی قانون کے متعلق ۔ ایفناً ا   |         |
| 44      | وارالاسام                                 | انه,   | اسلامین ترقی کی گنجایش ہے ہم       | 9       |
| سرب     | ا<br>نو <i>ق رعایا - ب</i>                | ير حقا | پینم اسلام نے کسی قانون کی بناو    | 1.      |
|         |                                           | 1:     |                                    |         |

|          |                                      | 1                 |              |                                                                                                                 | <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|--------------------------------------|-------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفح      | مقنهون                               | انفقره            | صفحه         | مفنمون                                                                                                          | نمنقره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 44       | (۴) قباس یا                          | 40                | 10           | ۱) قرآن ۰۰۰                                                                                                     | 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ابضًا    | نياس قابل استناد منين                | ا پوس ا           | ايضًا        | آن <del>س</del> ے انتحراج نتائج                                                                                 | ۲۲ از                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          | ول لا کے لعض <u>حصے</u> ازرنو        | 1                 | 14           | إن كى تفسير                                                                                                     | ا ۱۳ اترآ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| D1 /     | مكه حبات ما سكين                     | <i>)</i>          |              | ت كوئ سول اور بولليكل قالون                                                                                     | 77 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          | <u>س</u> ی س                         |                   | 14           | نابطانين ہے۔                                                                                                    | كاما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          | ره اصلاحو <i>ن کوکون عمل می</i> ن    | 1                 | 1^           | احديث إسنت .                                                                                                    | מץ נין                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          | ردا ما ول وول ل ين ا<br>مكتا ہے۔ " " | . 1               |              | ری <sup>ف</sup> کی تحقیق تنفتیدی میول                                                                           | b1 r4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۲۸       | ره اصلاحون کوشر <i>دع کی</i> ونکر    | į                 | .   19       | انين ا                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          | 1. 1.                                | 1.                |              | بدةً احادث كي بير دي لازمي                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 19       |                                      | 1                 | /, P.        |                                                                                                                 | نس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11       | اب ازمسط لين بول .                   |                   |              | رسلام <sup>نے</sup> احادیث حمیع                                                                                 | ا ۲۸ اینیما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          | ن روحانی ترقی اور سیاسی              |                   | И            |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| اسو      | ن اصلاحات کا مانع نتین مس            |                   | يضاً         | ' 21                                                                                                            | 7(m) 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          | ب وسلطنت دونون ملے                   | 1                 | ۷۳ ۲<br>عناً |                                                                                                                 | سر اجماع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٣        | ے نبین ہیں ۔ ۔ کم                    |                   | ║ .          |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          | سِلام سے آزادی خیالا                 | البعمل            | '            |                                                                                                                 | עש ופו ז.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>,</b> | رت دی ہے۔ ا                          | ا کی احبا         | li           | ئے مشہر کرنے کا طریقیہ انفیا<br>نب یہ ہزتہ ہ                                                                    | سور اروا ع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1        | برعلی اور سست طرسیل ایف<br>در میران  | اسيدام            | Ma           | المبك عماه الأيون                                                                                               | المان |
|          | فعقلی ترقی کی ترغیب                  | וייסגיי           | ן איא        | کرمته اه درار از                                                                                                | رس ارداع۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          | .گزشته زمانه کی بندیشون              | ا دمیتی اور<br>را |              | معتقصی استان می استان | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          | نی ہے۔ ۔ ایس                         | کوانها دی         |              | ء ايضاً                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| L        |                                      |                   |              |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|            | ص   | مضمون                                                | 1//  | سفحه | منفقره مصمون                          |
|------------|-----|------------------------------------------------------|------|------|---------------------------------------|
| 11         | 14  |                                                      | 1    |      | ۹۹ گورنسنط ترکی فریجی آزادی           |
| 1          | A   | ارسينيال مجزره حكوست -                               |      | 91   | برسائرس ملن کی را ۔                   |
|            |     | بربسيكات كاعمده لاستعورب                             |      |      | ۵. الركى سلاطين في سزاك               |
| 111        | 9   | ا<br>اس المت کے بارے مین<br>ر                        |      | 90   | ارتدا د كوموقوت كرويا                 |
|            |     | رسپانیه ک اسلامی عهدکے                               | سوب  | 94   | ۵۱ عیسائی قانون درباره مرتدین         |
| • (        |     | متعلق کانڈی کی رائے۔                                 |      | 94   | ۵۲ معابدون كى كامل بابندى             |
| 141        |     | ابل عرب كالضاف "                                     |      |      | سه منسری اور جوبتی قانون غیرساوا      |
|            |     | وان کر کری راے خلفا ہے                               |      |      | اسلووجزييين - ت                       |
|            |     | ابغداوکی مزہبی مسالت کے                              | - 11 |      | مه ه اوه قليه طكس حوعيسا أي رعايا وكا |
| 144        |     | متعلق ۔ ۔ ۔                                          |      | 1-1  | سلطنت کورتی ہے۔                       |
|            |     | برونس رورطری را سے ترکی                              | 77   |      | ۵۵ نوجی خدست سے عبیائیون کا           |
| سها        | - 1 | مالمت پر                                             |      | ,    | متثارونا اوراس سے طرکی                |
|            | ı   | <del>جارنس ولمیس کی راس ترک</del>                    | 44   |      | الرزمنك كونقصانات                     |
| 142        | - 1 | المالمت بر                                           |      |      | ۵۶ غیرسلم بن کی فوجی خدمت             |
| 14.4       | 12  | کیتا جمی <i>ں کوے کی را</i> ۔<br>ن سے قید کرمیتا     | 41   |      | عد جزیه کامیکارس کی تاریخ اصرافر      |
| الص        |     | ارض رودے مبصدے سم                                    |      | 1-4  | الغوبيانات "                          |
| ,          |     | ارمینیا دروس <i>سے ایر صو</i> ت<br>این الکا وزر استر | 79   | 1100 | ۵۸ اسلماورغیرسا مین مساوات            |
| IVA        |     | ازنا باحل مصنوں ہے۔<br>از کرید غیر ملک مداخلہ        |      |      | مسادات مستعلق بسلامی                  |
| 1F7<br>1W- |     | ارن مین سیب رملی مراحد<br>این در مده دارد ده         | 2.   | 110  | اصول - " -                            |
| ır.        |     | فالوت بين الأقوام                                    | 4    |      | ٠٠ ماوما عابدالصاف                    |
|            |     |                                                      |      | i    |                                       |

| صفحہ   | مضمون                                                 | نمنفره         | صفحه  | مضبون                                                      | قره               |
|--------|-------------------------------------------------------|----------------|-------|------------------------------------------------------------|-------------------|
|        | قرآن من گرطاؤن كى تعمير                               |                | 40    | ه ومملوک ۰۰۰                                               | م رتبو            |
| 49     | خلات كون حكم نيين                                     |                |       | زعى عدم مساوات غيسلم                                       | ام ایبلی          |
| ,      | عیسال بڑے عہدون سے                                    | ا هس           | 77    | ها دت مین 🕶 🖫                                              |                   |
|        | كبي محروم نيين ركھے گئے -                             |                |       | لاً" يا ٹرکش ول کو دمجرت                                   | مهم الأو مح       |
|        | ترکون کی قابل تقلب پرسامحت ·                          | بوس            | ايضًا | <u>119 ۾ ي</u>                                             |                   |
| M      | ترکی سامحت کی حبند مثالین                             | - 11           |       | عدالتون مین کشاشها دت                                      | 1                 |
|        |                                                       | <b>1 1 1 1</b> | 74    | ای مجث میں میں اور<br>گران کی میں میں اور                  | ~ I               |
| A01 -  | رب بین روس مصطلب یہ ج<br>ترک زیا دہ میند کئے جاتے ہین | <b>P9</b>      |       | را کی شهادت کے متعلق قرار<br>مرابع میں دریں در             | 1                 |
| ı      | افقە كى بے انتها سامحت                                | <b>~</b> .     | 44    | ھەلغوننائى ئىكالنا<br>رىكىرى سىلار                         | 1                 |
| A4     |                                                       | ואן            | 41 -  | عار کیمیس کی راے اسلامی<br>نسفید میں                       | 1                 |
| رر     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •               | אין            |       | نون شهادت بر<br><i>وسری شرعی عدم مس</i> اوات: <sup>ت</sup> | 1                 |
| "      | نعل نين                                               |                | ا ا   | وسری سری حدیم کتابه -<br>دادی مین                          | 1 1               |
| -   ۹  |                                                       | ا سود          | l     | رہائے گھنٹے بجائے کہ                                       | ا ا               |
| الا    | الم المزاك مرتدريجيث                                  | 'r   4         | ρ .   | ر.<br>ہانعت ، •                                            | J '               |
| بناد ا | هم لتنقيح احادث ستعلق مبراز                           | ٥              | نا    | عمر گروا کے بارے مین کا <sup>ن</sup>                       | j <sub>pr</sub> . |
| r   -  | احد توفني آفندى كامعامله                              | 4   4          | s   - | بِالْ لُولِي راك -                                         |                   |
| m   -  | ، به                                                  | ٤   ٤٠         | ميز إ | نقداسلامی ا <i>در گرحا</i> ؤ ن کی تع                       | 100               |
|        | رمه ارتداد و نباوت نقه مین ایا<br>سم ، ت              | A   44         | ٠   • | اسلامی شهرون کی تقسیم<br>ایر                               | pup               |
| v   -  | - دبح المحج                                           | ينأ            | رط ال | تنفيح احاديث دربارهٔ تعمرك                                 | pupu              |

عظم الكلام في ارتفاء الانسالم فهرنست مضامين فهرنست مضامين

| سنحد      | مضموان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | تمفيره | صنح          | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | قره |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ۲.        | رى كوعوريس جنگ ميس گرفتار سوب<br>أن كوفونديا س بناكر كام ميس لاياط أ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |              | مقدمهازمترتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| ۲.        | النساء ٢- آيت ٣ کي تعبير جولين اوريل }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.30   | <b>P</b> PL. | ( ازصفحه اتا ۸۸)<br>حشدا وامشتل برحالا بیصتف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| 77        | مضمون<br>دی کرهجوری جنگ میں گرفتار مہوب<br>اُن کوفونڈیاں بناکر کام میں لایا جا<br>النساء ۲۴ - آست سی تعبیر جولین اوریل<br>نفری ہے میں کہ میں اوریل<br>عرب میں کثرت ازدواج میں کر<br>ازروسے فرآن مجید متعدد سیبیوں میں ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ايم    | 21.5         | تصداول من برخالات منتها<br>حقد دوم شمل برذکر تصانیف ندیجی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| ۳۳        | عرب کی شرک اردوان<br>ازروسے فرآن مجید متعدد سیبول میں کر<br>این مکم میں میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1-0    | 45.          | حدسوم خطوط و آرائے مشام بیلائے معاصرت<br>پورپ دہندوستان نسبت کتاب ہذا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| ايم يا    | ا میں اس میں ہے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.4    |              | حصددوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| ۲۱۶       | وہ تدبیری جوآ گفرت م نے کثرت زوجہا<br>کے موتوف کرنے کے لئے اختیار<br>کیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | j            | بقول ميكال اسلام كيتين لأعلاج عيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 41  |
| ra        | الأعرب بمس طلاق في سهونت عير محدود في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.4    | ۲ ا          | عور <b>نوں کی حالت</b><br>اسلیم بیلے ال وبر میں عور توں کی بُری حا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 91  |
| 74        | ابلاء کی تعریف · · · · · · · · اللاء وظهار · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1-4    | ٣            | الخفر صُلْع نَعْ عورتوں كى مالت كوتر تى دى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9 t |
| ۲۸<br>۲۸  | تیسری آخری طلاق میسری آخری طلاق میسری میں مانی، طلاق کے خلاف ایک کم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 111    | 11           | وراً جمیدیس عورت اورمرد کی مساوات<br>عبسانی ملاک می عورتول کی ذلس حالت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9a  |
| ۲9 <br>۳۱ | ر بریقی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ,,,    | اسوا         | عیدی و دروس کی اعداد کے متعلق کر اقتباس میں کا اقتباس میار کا اقتباس میں کا اقتباس می | 9 2 |
| וטע       | ا زن وشو کے مصالحت کے متعلق خاص الی ا<br>استخفرت منے زید کو اپنی بی بی کے طلاق کے دران دران کا د | . 1    | 10           | ا باسور تقاسمته کی راہے ، ن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
|           | ا المصرف مصر مع فرمایا نسب مناسل و در المان و المان و المان المان و ا    |        | 14           | ا قرآن میں بردہ کا حکم نہیں ہے .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 99  |
| 4         | ا الحقرق محکلال و عام حوریر بر به است<br>التیسری طلاق کا مشاء یہ ہے کہ طلاق کے کا<br>رواج کو کم کمایا جائے میں میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14     |              | ا تانون ازدواج میں اُنفرٹ کے لیے ا<br>کوئی رعایت نہیں ہوئی کا<br>اس نیاز کی سے کہ میں رینہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| 1         | روان توم لياجات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 1            | ا ایخفرسه فیاس امرکی مبنی اجازت منیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٠٢  |

| صفحہ      | مصنهون                            | تمبغره | صفحہ    | مضهون                                          | تمبقره |
|-----------|-----------------------------------|--------|---------|------------------------------------------------|--------|
| سماا      | سشيخ الاسلام " "                  | 44     | 100.    | ونظيل كى راسے خارجى مراخلت بر                  | 44     |
| ואוי      | حقوق مين غيرساوات مستندينين       | سوم    | موسوا   | خارجی مداخلت بریکاراورغریفردنگ                 | سوے    |
|           | اس غیرمساوات کا ذکرقرآن پن        | ۸۴۸    | الفينًا | آرمینی ترکی کوروس پرترجیح دتیوان               | 4م2    |
| 1 1       | نیں ہے ۔ ۔ ،                      | 1      | 1       | اس مجث پر فرنڈ بربنی کی را سے                  | !!     |
| ۲۲        | خالد کا قانون مذرمهی ہے زمتنہ     | 10     |         | آرمینی سیلف گورنمنٹ کے                         | 44     |
|           | لباس وغبيب ره كامتياز -           | 1      | 1       |                                                |        |
|           | مضرت عُمْرِي بالبيس ينهي كه       | A4     | 1       |                                                |        |
|           | عراون كوغيسلمون سے بالكل          |        | 1       | ىنسىن ، ، ، ،                                  |        |
| ۱۳۸       | الگ رکهامیائے -                   |        | 1       | تركون اورازميدنون مين منافرت                   | 1      |
| 1         | ا مام نووی کی را سے زمیون کی نیل  |        | 1149    | كتاب ملتقلى اورر لوطرسة ميكال                  | 49     |
| 179       | کے بارے مین 🔐 🗀                   |        |         | کتا ب ملتقیٰ اوراس کے ملخد                     | !      |
| 1         | ا<br>الكس ا داكرتے وقت صبح كى ايك | 1      |         | ترك مين غيرسارعا يا كے حقوق                    | M      |
| •         | فاص حالت ندلت                     |        |         | کی غیرسیا وات ندر بید فرامین موقو <sup>ن</sup> |        |
| لي الفياً | سنصف فراج فقهائ كأكى أطبازان      | 4-     | 141     | اردىگئى ہے۔ ۔ ۔ ۔ ۔                            |        |
| 4         | 44                                | u      |         | • 2                                            | 15,00  |

→ **→ → →** 

مفارمه اعظم الكلام في أرتفاء لاسلا (ازمترم) حصمه الول مشتمله جالات مصنف

نواب اعظم پارجنگ بهادر مولوی چرائ علی مرحم ان لوگون بن سے تقییر الیکی سے تقیر الیکی مرحم ان لوگون بن سے تقیر و الیکی منت سے دنیا بین جات سے دنیا بین جات سے دنیا بین جات و الیک بڑی نعمت اور بڑے بن کی علامت ہے ۔ جو دوسروں کا سہار انکتا رہتا ہے وہ نو وکھی نہیں بڑھتا۔ اور چو بڑھتا ہے تو جتنا پانا ہے اس سے زیادہ کھوتا ہے۔ مولوی چرائ علی مرحم نے ابتدا میں ایک معمولی مشی کی طرح وفتر بین ملازمت کی اور مض ابنی لیا تت اور محنت سے اعظار تنبے پر پہنچے گئے۔ اُن کی انعلیم بہت معمولی درجے کی ہوئی تھی۔ لیکن لگا تارمطالعہ اور محنت کی بدولت اُنہوں نے وہ نفشیات والی بیٹ میں بڑھتا اور کچھ کرنا چاہتے وہ نفشیات کو پیشنویں ہوئی۔ ان کی زندگی ایک سبق ہے اُن لوگوں کے لئے جو و نیا میں بڑھتا اور کچھ کرنا چاہتے ہوئی اور کا مار دینگے۔ ان کے آبا و ہیں اور اُن کے کارنا ہے نوجو انان ملک کے لئے دلیل راہ کا کا م دینگے۔ ان کے آبا و

|      |                                                                       | <del>-</del> | h                |                                          |           |
|------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------------------------------|-----------|
| صغط  | مفعون                                                                 | منفرو        | سفم              | مضمون                                    | نبغوه     |
| 1 44 | اولاد کا ماں کے تابع ہونے کے منعلق کم                                 | امما         | ٣2               | طلاق كصتعلق اسلامي ديواني فانون          | 114       |
|      | مصتف کی را ہے ، ، ، ا                                                 |              |                  | حفرت بیج عرکا قانون طلاق اور اس کے م     | II A      |
| 42   | ازروے قرآن اسلام اور غلامی کا کم                                      |              | ٣٨               | متعلق مبیرونکی ندمت ۲۰۰۰                 |           |
| "    | اجهاع نامكن جد .                                                      |              |                  | غلامي                                    |           |
| 40   | سرولىم ميورى تحرير كاافتباس-تحديه                                     | 16.14        | PI               | غلامی اوراس کا بڑا ماخذ                  | 114       |
|      | اور تردید ۰ ۰ ۰ ۰ ا                                                   |              | ,                | قرأن في المينده كے ليے مبرم كى غلامى كا  | 11.       |
| 44   | ٱنخفرت مى تمام لژائياں اپنی حفاظت ]<br>                               | 100          | M                | كوموقوف كرديا اورموجوده غلامول           |           |
|      | کے گئے تھیں یون                                                       |              |                  | کے لئے عمدہ احکام صادر کئے               |           |
| 44   | فلاى كے موقوف كرفي سي الخفرت مكا كا                                   | 100          | 64               | قرآن میں غلامی کے خلاف سیاسی فانون       | 171       |
|      | ا ژنتبسب سے اعلے ہے ۰۰۰ [                                             |              | 77               | اور مذمهبی تدابیر                        |           |
| 44   | تران نے غلامی کومو قوف کیا ۰۰۰۰                                       | ١٣٦          | 44               | غلامی کے خلاف احاد سی <sup>ن</sup> · · · | 144       |
| 1 4. | منہب عبیسوی نے فلای کوا بھا راہے                                      | 182          | 2                | مدسیث اول ۰ ۰ ۰ ۰                        | 144       |
| ۷٠   | ربوزند بهیوز اورلیکی کاافتباس                                         | 100          | 2                |                                          | irp       |
| 41   | اسلام كي علامي كي تعلق باسور تفراسم تق                                | 189          | ۱۰۵              | ا پر سوم ،                               | Ita       |
|      | کی داہے ، ، ، ، ،                                                     | 1            | ۵٠               | مدیث سوم کے متعلق ققهی مباحث ·           | 124       |
| 1 1  | غلای برروز نداستیون کی دا ہے                                          | 10.          | اه               | مديث چهارم ۲۰۰۰                          | 114       |
| 20   | غلای بر ڈاکٹر مارکس ڈاڈس کی رائے                                      | 14           | - 1              | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,    | 174       |
|      |                                                                       | ŀ            |                  | مششم                                     | 119       |
| 4 4  | التترى كوقران نے تسلیم نہیں کیا · · ·                                 |              |                  | بنفتم                                    | ۱۳۰       |
| 40   | المضمون بالابرقرآن کی آئیتیں · · · ·                                  | ا ۳          | امد              | ، ، ، ، ، ، ، ، ا                        | 141       |
| 29   | ا النساء م - آنیت ۲۸ سے استدلال<br>این و میں فرقی و می اور در کی جمع  | or           | 34               | ٠                                        | 144       |
| - 4  | ا آنخنرت منے تستری کی مانعت کی ہے<br>اس مند میں تاہیں شروع دیگا       | ء اه         | 30               | _                                        | ۳۳        |
| 49   | ۱ موجوده غلامی وتستری شرعاً ممنوع ہے مگر<br>اس جروع ہیں ہے جروع       | ع الاه       | ı                | ار حرف مرسان                             | ۳۳        |
| . /  | جواز کے چیکے گھڑے گئے ہیں · · ·                                       |              |                  | ا دوسرے خفیف مگر ضروری تدا بیر جو        | <b>70</b> |
| 21   |                                                                       |              | 1                | آ تحفرت علای کے خلاف عمل میں             |           |
| 21   |                                                                       | ٨٥           | $\mathbb{R}^{U}$ | الاتے                                    |           |
| AY   |                                                                       | 39 4         | )                | اا غلامون کی فوری آزادی نسب              |           |
| A# . | ا کمبسراحیلہ<br>۱۱ چھاحیا چوخارج ازبحث ہے ۔                           |              | ۸ ،              | الم بعض صورتوں میں غلام خود بخود آرا د م | 16        |
| ۸۳ . |                                                                       | 1'           |                  | موجاتا ہے ، ، ، ا                        |           |
| م ا  | ا پانچاں حیا اور اس کی تروید ·<br>در در میں کئی کنفل سیئیرہ شیط مقد آ |              | - 1              | ا ا غلامی کاایک دوسراها خندیا در بعیه ب  | ٨         |
| 10/3 | ۱۹ منظر میگنائن محتفل مسئے ہوئے طریقیہ<br>تستری واسترقات کی تردید     |              |                  | ۱۱ غلامون گی اولاد غلام نهیں ہوسکتی .    | ~9        |
| "    | مشری واشرقان می روید به           | ۲            | ابداء            | السمشايين رؤس لاا ورفقه اسلام كامنعا     | b.        |
|      |                                                                       | _4_          |                  |                                          |           |

ب اوربرے تشدواورات قلال سے استعل میں لائے لیکن اس سے ورم نتائج بیدا ہوئےوہ ظاہر ہیں اور اُس کا بڑا انراب مک رعاما کے دل سے یُورے طور پرزائل نهیں ہوا۔ لارڈ ڈلہوزی سے بلکدین بہادر کے گور نرجنرل لارڈ ہارڈ نگ تھے۔ وہ جیسے لطائیمیں بخت تھے ویسے ہی فتح کے بعد معتدل مزاج بھی تھے۔سکھوں سے مہلی لڑائی فتح رنے کے بعد مبرونی اضلاع کو الگ کر کے بنجاب اُنہیں لوگوں کے اُتھ میں جھوڑ دیاگیاکہ وہ اپناانتظام خود کرلیں۔ لیکن رنجیت سنگھ کی وفات کے بعد سکھ سرداروں میں ہو بررگئی تقی نوج الگ ایسے زوری آیے سے باہر ہوئی جاتی تقی - را نی میں اتنی قوت اوردور اندیثیی منهی که وه ان سب کوسنبھا لے بلکه اس نے کج راسے اور نا عاقبت اندیش لوگوں کے اچھیں بڑکر ملک کی حالت اُور بگاڑدی جس کا نتیجہ یہ ہواکہ سکھ ایک ابسی اچی اورسرسبرسلطنت کو ہی تھے میں جنگ کے بعد لارڈ ہارڈ نگ نے اندرونی انتظامات ببن دخل دبینے سے کنار دکشی اختنیار کرلی تقی اور مهارا جیکے در ب**ار کو بو**رااختیا تقاكه وه اپنی مرضی اور دستورو آئین کے مطابق ابناانتظام کرلیں لیکن حب روز به روز خرابیاں بڑھتی گئیں تو بجوری ایک کوسل فرکی گئی کہ اُس کے صلاح ومشورہ سے انتظام رياست چلايا جائے اور كۈسل كاميرلس انگريز ہو۔ پنجاب كى بڑى خوش تصيبى تقى کرہنری لارنس جیبیا یا کفس نبیک دل اور ہوشمند بریزیڈنٹ ملا۔وہ لوگوں کے ساتھ بهت اچھا برتاؤ كرتے مضاوراس خوبى اور نيك بتى سے كام جلايا كر عايا ان كى عات ہوگئی۔ اشتے میں لارڈ ہارڈ نگ ولابیت کوسدھارے اور اُن کی جگہ لارڈ ڈلہوزی اَئے۔ اور لارڈ ہارڈ نگ کے جاتے ہی سرمنری لارنس خصت پر و لایٹ تشریف لے گئے۔ سرہنری لارنس کے جانے کے بعد نامجز یہ کار انگریزی افسروں نے رحایا کی ولداری کالت خیال نه کیا اور انتظام کے جوش میں ایسی ایسی غلطیاں کیں کد گوگوں میں انگریزوں کی سے بددلی اور نفزت بیبدا ہوگئی۔جس کا نتنجہ یہ ہوا کہ انگریزوں اور سکھوں ہیں بڑی

ا الماد در اصل سری مگر (کشمیر) کے رہنے والے تھے۔ ان کے دادا ایک مرت تک پنیا میں طازم رہے اور وہاں سے میر طرائے اور میرو ہیں آباد ہو گئے۔مولوی چراغ علی کے والدمولوي محرجنش مير رهمين ملازم هوئے-بعد ازاں ان كاتباد لەسمارنىيور جوگباجهال ۋ کلکٹرکے دفتر کے ہیڈ کلارک تھے۔سہار نبور میں یہ محد کش کرانی کے نام سے مشہور ستھے۔ كرآنى كالفظ اس زما في بن الكريزي كلاركول كے لئے بجائے بابو كے استعال ہوناتھا چنا بخد کرانی خاند منشی خاند کو کہنے تھے جمال کلارک کام کرتے تھے - چونکہ مولوی مح کجشس الگیزی دان منظاور کسی قدر انگریزی لباس بھی پہنتے تھے للذالوگ انہیں کر آئی كهن لگ 4 يه وه زمانه تقاجب مندوستان مين ابسك اندياكميني بها دركم معزز نزين عهد كورنرى جنرلي برلاردد لهوزى نئے نئے تنفريف لائے تھے۔ بيصاحب تھے تو كم عمر كر الاك ذہين -جفاکش میتقل مزاج اور ایسے ارادے کے یکے تھے۔انہوں نے ملک کی آبادی اور السابين خلائق عامه کے لئے بہت سے نبیک کام کئے۔ لیکن افسوس ہے کہ ایک کام اُنکے القسے ابساہواکہ ان کی ساری نبکیوں پریانی بجرجا آ ہے۔ ابنداسے یہ بات اُن کے زبرنشین ہوگئی تھی کربہان نک ہوسکے اور جس طرح بن سکے دیسی ریاستوں کونسیت **و** نابود كردياجا في ادر ان كے ملكيني كے علاقه من محروفي جائيں - وہ است بهاوي رعایا کےحق میں اسے مین انصاف اورنیکی <u>مجھتے تھے</u>۔ وہ اس خیال پر اخیر نک جھے ے مروی چراغ علی مردم کے ابتد ائی صالات ہمیں زیادہ ترمولوی محدز کریاصاحب سہار نیوری (حال وظیفہ یا ب س خدمت سر کا رفظام) سے معلم ہوئے ہیں جومر جوم کے پُڑانے دوست اور فیقی ہیں اور مرحوم اور اُن کے خاندان کو وقت سے جانتے ہیں جب کرمروم کے والدسمارن بورمیں طازم تھے مروم مولوی صاحب موصوف کا بہت عمرار احرام کرنے مصاور مولوی صاحب کے تعلقات اب مک مروم کے خاندان سے دیسے ہی چلے جاتے ہیں او ز مانهٔ حیدراً بادی اکثر حالات بهیں مولوی صاحب موصوف کے بھینیجے مولوی انوارالحق صاحب سے معلوم ہوئے ہیں۔ جومروم کے پاس بھین سے منے اورمروم ان بربہت عنایت فرماتے منے نیرو بگرضرات سے جوجو حالات معلوم ہونے ہیں وہ اُن کے نام کے ساتھ بعر تحقیق کے لکھ دئے گئے ہیں +

سے ذائد دہ تھی ) سن سٹاون کی مشہور نوجی شورش سے ایک سال تبل یہے ہوئے المبیطی میں انتقال فرمایا اور سار سے منصوبے دل کے دل ہی ہیں رہ گئے مرحم نے چار بیٹے چھوڑ ہے جن میں سب سے بڑ ہے مولوی چراغ علی شخے اور اُس وقت اُن کی عمر بارہ سال سے زیادہ نہ تھی۔ مولوی محریج ش مرحم کا مقبرہ اب تک میر بڑھیں موجود ہے ہم مولوی محریج ش کے انتقال کے بعد ان کے سب اہل وعیال بیعنے اُن کی والد میری اور چاروں نبیجے (چراغ علی ولایت علی -عنایت علی اور منصب علی ) میر بڑھ والبیس آگئے ہوں مولوی جراغ علی نے اپنی دا دی اور والدہ کے زیر سایہ میر بڑھ میں تعلیم یا تی ۔ مولوی جراغ علی نے اپنی دا دی اور والدہ کے زیر سایہ میر بڑھ میں تعلیم یا تی ۔ مولوی جراغ علی نے اپنی دا دی اور والدہ کے زیر سایہ میر بڑھ میں تعلیم یا تی ۔

مولوی چراغ علی نے اپنی دا دی اور والدہ کے زیر سایہ میر بھی تعلیم یا ئی -لیکن تعلیم انکل معمولی تقی-اورسوا ہے عمولی اُر دو- فارسی اور انگریزی کے ریکسی اَور علم كي خصيل كى اورد كوتى امتحان ياس كرنے يائے- اسى ز مانىيں كمشنرى گوركھ يور میں صلع بستی نیانیا قائم ہواتھا وہاں کے خزانے کی منتی گری پرجس کی تنخواہ بیٹل روپيه يقى مردم كا تفرر مهوا-مطالعه كنب اور لكهي بيرهي كاشون انهيس ابتداس تقا-سر کاری کام کے بعد باتی تمام وقت وہ لکھنے پڑھنے میں صرف کرتے تھے۔ جنا بجہ یا دری عاد الدین کی کتاب تاریخ محدی کے جواب میں آپ کا رسال تعلیفات اسی زانہ كالكها ہواہے-علاوہ اس كے منشور محرى مخبرصا دنى لكھنۇ وغيرہ ميں بھى ان كے اكثر مضامین شائع ہوئے۔اسی زمانے میں مولوی مے زکر یاصاحب سمادن یورسے ستی میں محکمہ انجینہ ی میں مقرر ہو کرائے اور جونکہ مولوی صاحب کے تعلقات ان سے اور ان كے خاندان سے قديم غفے لهذا دونوصاحب ايك بى جگدر بينے سينے لگے۔ كي دنوں بعدمولوي محدزكر بإصاحب بستى كى فدمن ميستعنى بهوكرلكصنو بطي كلئ اوروال أك ایک اچھی خدمت برتفزر ہوگیا وہاں۔سے انہوں نے مولوی چراغ علی کواطلاع دی کہ آیے والدکے محن مسٹرگور آوسلی بہاں جوڈ نیٹل کمشنر ہیں- اگر آپ بہاں آئیں ا<del>ورلان</del>

خونریزاورخونخوارجنگ ہوئی جس سے ہندوستان اور انگلستان میں ہملکہ کچ گیا اور ایک وفتہ ہوئی اور ایک وفتہ ہوئی اور ہما راجہ رخبیت سکھ دفتہ انگریزی حکومت جڑ بنیا دسے لگئی۔ آخر انگریز دلی کی فتح ہوئی اور ہما راجہ رخبیت سکھ نے جو ہندوستان کے نقشہ میں انگریزی کمبینی کی علداری کا سرخ رنگ دیکھ کریے بیشینگوئی کی تھی کے نقشہ کا سارا رنگ سرخ ہوتا نظر آتا ہے وہ اس کے مرنے کے بعد بوری ہوکے رہی اور اب بیجا ب برانگریزول کا پور انسلط ہوگیا۔ اس جدید صوبے کے انتظام کے لئے ہندوستان سے جہال اور تجربہ کا داور لائق عہدہ داران منتخب کئے گئے وہاں مولوی میرخش کا بھی انتخاب ہوا \*

افسوس ہے کہیں اس سے زیادہ مولوی محکم ہنس کے حالات اور اُس وقت کے واقعہ مولوی صاحب کی فابلیت اور لیاقت کی واقعہ مولوی صاحب کی فابلیت اور لیاقت کی کافی شہادت ہے کہ حکومت وقت نے انہیں ایک ایسے حمدے پرجوکسی طرح ویٹی کمشنریا کلکٹر کے عہدے سے کم نہیں سرفراز فرمایا۔

مُناگیاہے کہ مولوی میخش کو اپنی اولاد کی تعلیم کے متعلق بڑے بڑے خیال تھے۔ بیکن اجل نے مہارت نہ دی اور عین عالم جوانی میں (جبکہ اُن کی عمرغالباً پیپنتیٹ سال

تھے۔اس وقت سے مولوی جراغ علی کی زندگی کا نیا دُورشروع ہوا ﴿ كسي ملك ياكسي قوم مير طبعي طورسه اعطة قابليت كابهونا بالكل مكن سع ليكن الر وةصتب ياكسي أوروجه سے ايبخاً پ كو بيروني الترسے الگ اورمحفوظ ركھنا چاہے گی اور صرف ابینے اندرونی وسائل اور ذرائع سے بڑھنے کی کوشش کرے گی توانس کی ترتی شاہراہ تدن پر بہت سست ہوگی۔ دنیا میں کسی قوم کی الیسی مثال نہیں ملتی کہ اس بیردنی وسائل سے فائدہ اُٹھائے بغیرد نیامیں اعلے ترقی کی ہو-ابتدا ابندا ہیں مسلمانوں کی فتوحات اپنی ذاتی قوت سے دنیامیں آناً فاٹاً میں پیبل گئی لیکن ان فنوحات کو قائم رکھنے یا وسیع کرنے کے لئے میں کا فی نہ تھا۔ بھر جب اُنہوں نے عجم میں قدم رکھا اور امن و جنگ بجارت وسفارت مے ذریع سے انہیں روز اند دوسری اقوام سے سابقہ پڑا تو اُس ونت سے اُن کی تر تی کی بنیاد شحکم ہونے لگی۔ آخرانهی لوگوں نے بونان کی علم و حكمت كوزنده كيا اور مندن ميں اليسي مرتى كى كحسس ايك عالم ميں أجالا ہوگيا يہى حال بونان وروماا وربورب و دگیرا توام کی نزتی کا ہے۔ تازہ مثال جایان کی ہے۔ وہی ما پان جوا پینے آپ کوغیر ملک والوں کی ہوا تک نہیں لگنے دینا تھا اور غیرصورت کو دیکھر چۇك أٹھتا تھا آج اُنہيں سے اُن كے گُرسيكه كر اُن كا اُستاد بنا چاہنا ہے-اہل جايان کی نرقی کاایک رازیوبھی ہے کرجو کام وہ خو دنہیں کر<u>سکتے تھے</u> وہ اُنہوں نے غیرمالیاں سے ملازم رکھ رکھ کر لیاا ورمیے خو دسیکھ کراُن کی علمی سے سنعنی ہوگئے - چنا کچہ ابندا ہیں انہوں ربلوے۔شیدیگراف - لائٹ ہوس اور بجری فوج کا انتظام انگریزول کے سپر دکیا- خانونی اللح اور فوجی نزیریت اہل فرانس کے انتفوں ہوئی تعلیمی معاملات ۔ واکنان کے انتظام اور زراعت میں اہل امریکیہ سے سبتی لیا طبی نعلیم۔ ننجار تی قواعد- لوکل گورنمنٹ کا دستوراور فوجی افسروں کی تعلیم حرمن والوں کے حوالہ کی اور سنگ نزانشی (مصوری) میں اُملی والو منے زانوئے شاگردی تاکیا۔غرض انبدا میں ان سب سے کام لیا اور بھیزخود سیکھ

لمیں تواغلب ہے کہ کوئی معقول خدمت مل جائے۔ جنا پنجہ اس اطلاع پر غالباً ط<sup>اع شا</sup>عا سلامه العملي من مولوي جراع على لكه خلوط كله اورُسطر كوراسلي سے ملے - انفاق سے اس ونت جود مثل کشنری میں عارضی طور بیر ڈیٹی منصری کی جگہ خالی تفی لہندااس وقت اُن کار جود مثل کشنری میں عارضی طور بیر ڈیٹی منصری کی جگہ خالی تفی لہندااس وقت اُن کار اسی خدمت بر بمشاہرہ ک ہوگیا۔ کچھ دنول بطور فائم مقام رہے بعد میں تنقل ہو گئے نفور \_ عصر كے بعد سيتا بور ميس تباوله ہوگيا + مولوی جراغ علی کامیلان طبع منتروع سے مذہب کی طرف تھا انہوں نے ہمیشہ ياتوعيسائي معترضين كے جواب لکھے يا نديہب اسلام كى حقّانيت ظاہر كى۔ چۈنكه اس عالم كابة فانون ہے كە توى ترشنے اپنے سے كم قوى كوابنى طرف كھينچ ليتى ہے اس ليمولو چراغ علی بھی خود بخودا مام وقت کی طرف مجھکے۔ اوروحدت ذوق سرسیدر جسے اُن کے تعارف كا باعث بهوئى-اگرچياب ك ملاقات كى نوبت نهيس آئى تقى لىكىن علوم <del>بهوتام</del> كخطوكتابت سروع بهو كمئ تفي- اور تهذيب الاخلاق مين بهي أن كے بعض مضامين سے شائع ہوئے تھے۔ چنا پنج جب سرسیدرج لکھنؤ تشریف لائے تومولوی صاحب مرحوم اُن ملنے کے لئے سبتا ہورسے لکھنٹو گئے۔ کی عرصہ بعد حب ریاست حیدر آباد سے کچھ کام ترجمہ وغیره کاسرسیدرج کے پاس آیا تواُنهوں نے مولوی جراغ علی کواُس کام کے سرانجام دی<u>ہے کے لئے</u>منتخب کیا۔ اس بناء پرای کیاء میں مولوی حیراغ علی رخصت لیکر علی گرم كے اوركئی مهينے سرسيدرج كے پاس رہ كراس كام كو بكمال خو بى ابخام دیا جبر كامعاف س بھی ریاست سے اُن کو ملا- اس کے ایک سال بعد (محکمہ ع) میں نوا بسرسالار جنگ اعظم فے تبوسط مولوی مهدی علی ( نواب محس الملک) مرحوم سرسیدرج سے ایک لائق شخص طلب كيا- بمرسيدرج في مولوى جراغ على كومنتخب كميا اوروه حيدراً با ديلے آئے-جهاں وہ عهدهٔ اسسشنٹ رونیوسکرٹری (مدد گارمعتمد مالگزاری) پر نمشاہرہ جار سَوْ روبييه مامور ہوئے معتمد مالگزاری اس وقت نوابحس الملک مولوی مهمدی علی مرحوم

ہوتی ہیں، رزولیوش پاس ہونے ہیں، نئی نئی اسکیمیں جاری ہوتی ہیں، روبیہ وصوا ہوتا ہے، درائع آمدنی بھی سوچے جاتے ہیں، رپورٹیں بھی تھی جاتی ہیں، یہ سب بجمہ ہوتا ہے لیکن حیآت کا نام نہیں۔

سرسالارجنگ نے اس تدہیر کے ساتھ بڑی وانشمندی یہ کی بھی کہ ابتدا برا بھول خوال کو سرسیدرم سے طلب کیا۔ یہ دوعالی دہ اغ شخص سرزمین ہندوستان ہیں ایسے میدا ہوئے ہیں کہ اُنیسویں صدی کے مسلمان اُن برجس قدر فخر کر بیں وہ بجا ہے۔ اور ایسے وقت میں ہوئے جبکہ موقع بہت نازک ہو چلا تھا۔ سرستیدرم کے انتخاب اور سر سالارجنگ مرحوم کی قدر دانی اور کار فر مائی فیسو نے میں سہا کے کا کام کیا۔ اس طرح جولوگ انتخاب کئے گئے انہوں نے اپنے فرائش کمال وفاد اری اور قابلیت سے ادا موری ہونے۔ اور وہ ہمیشہ عرق محرمت کے ساتھ یا دکئے جائیں گے۔ اور وہ ہمیشہ عرق محرمت کے ساتھ یا دکئے جائیں گے۔ اور وہ ہمیشہ عرق محرمت کے ساتھ یا دکئے جائیں گے۔ اور وہ ہمیشہ عرق محمد ہمیں سے ایک مولوی چراغ علی مرحوم بھی مقے ہ

ابتدا میں مولوی چراغ علی کا تقر مددگاری معتدی الگزاری بربمشاہرہ چارسورتیہ الم نہوا۔ مگرکھ چرصے کے بعد سان سورو بیہ ہوگئے۔ بعدا زاں عہدوزارت نواعل اسلطة مرحم میں جب نواب جسن الملک مرحم معتمد پولٹیکل دفینانس مقر ہو سے تومولوی چراغ علی کا تقر معتمدی مالگزاری بربمشاہرہ بیندرہ سورو بیہ ہوا۔ عہدوزارت سراسال جاہ بہادر مرحم میں جب کہ بمصالح وقت مولوی مشتاق حسین (نواب وقار الملک) معتمد مالگزاری مقربہوئے، تومولوی چراغ علی صوبہ داری وزنگل پر مامور ہوئے اور بچرصوب دار گائر بربنبادلہ ہوگیا۔ دوسال بعد نواب محسن الملک مرحم کے چلے جانے برمعتمد مال برنبادلہ ہوگیا۔ دوسال بعد نواب محسن الملک مرحم کے چلے جانے برمعتمد مال

غالباً مولوی چراغ علی سے بڑھ کرکسٹ خص نے سرکاری کام کو اس طرح ہے لاگ، بے تعلق اور بے لوث رہ کرانجام مند دیا ہو گا۔ وہ رعایت اورجانب داری جانتے ہی منہ

ان میں ایسا کمال بید اکیا کہ آج دنیا کی اعلے وول میں ان کا شارہہے۔ یہ ز مان مخربات كازمانه ہے اورجا بان نے جو تندن كى مختلف اور بے شمارشا خول ميں اس قدر جلداور قابل تعریف نزنی کی ہے اے اگر اُنیسویں صدی کا اعجاز کہا جائے تو کچے بیجانہیں ہے۔ اور پر عجب بات ہے کرسرسالار جنگ اول کی تدبیرا درجارہ سازی اورجابان كى بىدارى كامالك ايك زمانه تقا-جايان في ابين ملك كومنيا ركرف اورايين تدن کی اصلاح و ترقی کے لئے جو تدبیرا ختیار کی تھی بعیبنہ وہی ندبیراُس دور بین اورعالی دماغ وزبیرنے اس ملک میں اختیار کی اور باہرسے قابل یجربہ کاراور شایستہ لوگوں کو بلاكريام ليا- ان لوگوں نے ملك كے أنتظامات كو درست كيا- بيرا في خرابيوں كى اصلاح کی، نیۓ نیۓ دفا نرقائم کیۓ اوراُن کوسیح اصول برحلایا - ملک کے ذرا تع آمدنی پر غور کیا۔ اور آمدنی کو برهایا نعلیم کو رونق دی، تهذیب وشالیننگی بھیلائی، اور ملک اورگوزنمنط کوخاصا مهذّب اورشاً بسته بنادیا-لیکن کیپاوجہ ہے کہ جایان اس عرصه میں کہیں سے کہیں پہنچ گیا اور پہ ملک وہیں کا وہیں ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ہرونی امدا دبرس كاراً مدا ورمفيد جيز ۽ بشرطبكه دلوں ميں شوق اور جوش اور بہت ہو۔ ليكن اگرکوئی یہ جاہے کہ ہم کچھ مذکری اور ہارے سط سب کچھ ہونا چلا جائے تو بیمخضال بلکہ جنون ہے۔ اہل جایان میں خب وطنی کوٹ کوٹ کے بھری تنی اور ہر جایانی اس شدومدا ورجوش سے کام کزنا تھا کہ گویا ساری سلطنت کا باراسی کے سرپر براسے والا ہے، اور پیزخص کی دلی اُرزو پیلفی اور اسی خیال سے محنت کرنا بھاکہ وہ سارے عالم میں جابان کی دھاک بیٹھا دے اور طرفۃ العین میں اُسے عروس الممالک بنادے برطلا اس کے بہاں یہ باتیں انہی خواب وخیال سے بھی کوسوں دورہیں۔ دفا نزا ور بفرسم کے مر شنة جوايك مهذب ماكس مين مونے جا جئيں بهال بھي موجود بيں۔ كونسليس ہيں، ييٹياں ہیں، قابل سے قابل ڈگری یافتہ افسر بھی ہیں۔ کمیٹیاں ہوتی ہیں، تخویزین بیش

ا كى لغافيةُ اللها، أسه كھولا تو اُس ميں يہ لكھا تھا كەفلال تختة بھيج ديا جائے۔مراسلہ یڑھ کرشنانے کے بعد مدارالمهام سے عرض کی کہ اس کا اب آب ہی انصاف فرمائیے کہ یہ کونسااشد ضروری کام تھا۔ یہ لوگ اشد ضروری کے معنے نہیں سمجھتے اور نواہ مخواہ لفافول بیراشد ضروری لکھ دیتے ہیں، اور بہی وجہ ہے کہ میں جواب نہیں دبنیا۔ پیرفر مایا که شاید سال بجرمی دوننین ہی وانعه اشد ضروری بیش آتے ہوں گے - اِن حضرات في ہرايك بات كواشد ضرورى خيال كرليا ہے + مولوی طالب الحق صاحب مدد گارصدر محاسب جوسر کا رعالی کے ایک تنہا متدیّن، قابل اور بخربه کارعهده دار هیں اورسرسالارجنگ مرحوم کے زیانے سے اب مختلف عهدوں پررہیے ہیں اورخو دہمی مولوی حیراغ علی مرحوم کے نخت میں کا کا م چکے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگرجہ مجھے سرکارعالیٰ میں ایسے ایسے عہدہ واروں کے القة كام كرنے كاسابقہ ہوا ہے جواسے اسے كمال اور خصوصيات كے لحاظ سے اپنى نظيراً پ نخے،ليكن مرحوم بيں بعض ايسى خصوصيات تقين كەمھىركسى ميں نظرية آئيں۔ وہ نہابیث سنقل مزاج تھے، بڑی غورو خوض کے بعدرائے قائم کرتے، اور ائے قائم ارنے کے بعد پیراس سے بھی رہ ٹلتے تھے ، گویا وہ رائے ببقر کی لکیر ہوتی تھی مولوکا صاحب موصوف في راقم سے ايك خاص معاملے كے متعلق ذكر كر كھے فرمايا (اور أس کی مسل کابھی حوالہ دیا ) کەمرحوم کی زمانهٔ مددگاری میں سرسالارجنگ مرحوم نے مولوی صاحب مرحوم كى دائے سے اس میں اختلاف كيا اور بيمعلوم ہوتا تھاكدان كارججان معتمد ( نواب محن الملک مرحوم ) کی را ہے کی طرف ہے۔اورمولوی صاحب مرحوم کی راہے بیرجیندسوالات کئے۔مرحوم نے نهابیت مدلّل جواب دیا۔اس بیر کچھے سرسالارحنگ مردم نے اعتراض اور سوال کئے ، ادھرسے پیراس کا جواب ادا کیا گیا۔ کوئی چار ماپنج تبے ایسے ہی سوال وجواب ہوئے، اور آخرنواب مدارالمهام بهادرمرحوم فائل ہونتے

نے۔معاملات میں وہ یہ بالکل بھول جاتے تھے کہ اُن کا تعلق کسی انسان سے ہے۔ ضر واقعات اُن کے بیش نظررہتے تھے اورانہیں پرسے وہ بلارُوورعایت فیصلہ کرتے تھے۔ اور میں وجہ ہے کہ اہل حبید را یا دجوان باتوں کے عادی نہیں اُن سے کبھی خوش بنیں رہے۔ وہ روز اندسواے اہم امور کے بہت کم کام کرنے تھے۔جبکام بہت ساجع ہوجا تا تھانو دوتین روزجم کر کام کرتے تھے اورسب کو ایک ہی دفعۃ تم کر دہتے نقے۔ وہ کبھی طول طویل فیصلہ نہیں کرنے نقے ۔بڑی بڑی خیم مِسلوں اور مدتوں کے بیجیدہ معاملات کو چند سطووں میں کمجھا دیتے تھے اور بیمعلم ہوتا تھا کہ گویا معاملے کی بمان نکال کرد کھ دی ہے۔ اُن کی نخر بیر جامع و مانع اور حشووزوا ٹدسے باک ہوتی تھی اور میں حال اُن کا تمام نصانیف کا ہے ۔ لفظ انشد ضروری سے انہیں سخت چڑتھی، اور اس تسم کے جومراسلات آتے وہ انہیں اُلٹا کے بچینک دیتے تھے۔ اُن کاخیال تھاکہ لوگ سجھتے سبجھانے خاک مہیں، خواہ مخواہ مراسلات برانند ضروری لکھ دیتے ہیں - چنا بخہ کہتے ہیں کی مولوی صاحب مرحم نے لکڑی کا ایک صندوق بنار کھاتھا ، جواشد خروری لفافه اتناوه اس میں بے بڑھے ڈال دیتے تھے۔ ایک بار مدار المهام بها در کے کا ب لبیٹی تنی، اُس میں اُن کے تعض ہمعصر وہم اُرتنبہ معتزز عهده داروں نے مدارالمهام بہا کے سامنے مولوی صاحب سے نسکا بت کی کہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ تالیف وتصنیف میں مصروف رہتے ہیں یا سوتے رہتے ہیں کہ ہمارے ضروری اور اشد ضروری مراسلات کا بھی جواب نہیں دیتے مولوی صاحب نے کہا درا تائل فرمائیے ، میں اس کا جواب دبتاہوں۔آدمی سے کہا وہ صندوق لاؤ۔صندوق آیا اورا نہوں نے مدارالمہام ہمادر سے نخاطب ہو کرکہا کہ سرکار دیکھئے ان صاحبوں کے تمام اشد ضروری لفافے اس میں موجود ہیں۔ میں فے ان میں سے ایک لفافہ بھی نہیں کھولا، سب کے سب بندیڑے اہیں۔ اب میں ان میں سے کوئی ساایک اُٹھالیتا ہوں۔ جِنابجہ انہوں نے ان میں سے

يهاب آييس توجيس يا دو لا دينا غرض وه تاك ميس را جس روزمولوي صاحب بارگاه وزارت میں عاضر ہوئے تواس نے یادو لم نی کرائی۔نواب صاحب نے مولوی صاحب سے دریافت کیا کیں نے فلاں معاملہ میں آپ کوئین بار حکم دیا، گر آپ نے اب مک اس میں کچھ نہ کیا۔ مولوی صاحب نے اُس کا کچھ جواب سندیا اورسل صندوق میں سے نکال کرسامنے رکھ دی۔ نواب صاحب نے کسی فدر جھنجھلاکے کہا کہ میں مسل کو کیا کروں آپ کوکٹی بار لکھا گیاہے اور آپ نے اب تک ہمارے حکم کیعمیل نہیں کی مولوی صاحب فے اُس کے جواب میں فرما یا کر" آپ اس کئے وزیر نہیں بنا گئے کہ سرکار کا خزانہ کٹا دیں۔ آپ کا کام خزانہ کی حفاظت ہے''۔ یہ جواب شن کر نواب صاحب مرحوم بالکل ساکت رہے ، اور پھر بھی آپ نے مولوی صاحب ہے اس معامله کے شعلق کتریک نہیں گی۔ یہ واقعہ خو د نواب سروز فار الامرابها درمرحوم کی زبانی ہے۔ اور حق یہ ہے کہ سوا ہے مولوی چراغ علی کے کوئی دوسر شخص یہ جوا نہیں دےسکتا تھا۔اس سے اُن کی اخلاقی خُرات اورراست بازی کا پورا اندا زہ ہو سكتاسيح-

مولوی سیدعلی حسن صاحب بیمبی فراتے تھے کہ اضلاع برسے جو تختے اگو شوارا اسے تھے اور اُن بر جومولوی صاحب مرحوم تنقیج کرتے تھے اس سے اُن کی دفت نظر اور اعلے درجہ کی ذلا نت معلوم ہوتی تھی - جوعمدہ دار کہ بڑے بڑے دورے کرتے ہم مرمعاملہ کی چھان بین کرتے اور انتظامی معاملات بیں باخبرر ہتے تھے، اُن سے تعلقاً لوگ اننا نہیں ڈرتے تھے، جننا مولوی چراغ علی مرحوم کی گھر بیٹھے تخوں کی تنقیج سے مطالعہ میں بے حد شغف تھا۔ گویا یہی اُن کا اور دفتاً فو فتاً نشان کرتے جاتے تھے۔ کھاتے وقت بھی کتاب سامنے رہتی تھی، اور دفتاً فو فتاً نشان کرتے جاتے تھے۔ اور انتہا ہے کہ بریت الخلامیں بھی کتا بیں رہتی تھیں، اور دلاس بھی پڑھے سے نہیں اور دلاس بھی پڑھے سے نہیں اور دلاس بھی پڑھے سے نہیں

اوریہ تخریر فرمایا کہ میں دکیھتا تھا کہ آپ اپنی رائے کے متعلق کیا دلائل رکھتے ہیں او بیشک آپ کی رائے صحیح اور درست ہے۔ اگر جبہت کم باتیں کرتے تھے گرمعاملات میں خوب گفتاکو کرتے تھے۔ لیکن اس میں بھی کوئی لفظ زائد اور فضول نہیں کہتے ہے اور اُن کا جلہ اکثر دو تبین یا ایک دولفظ سے زیادہ کا نہیں ہوتا تھا۔ صرف کا م کے ایک دولفظ کہ دیتے تھے جس سے مافی الضمیر ادا ہوجائے۔ جب کسی مسود سے بی کچھ نبادیتے تو گو یا ساری مخریریں جان ڈال دیتے تھے۔ نہایت نیز فہم اور صائب الرائے تھے ہ

جناب مولوي سيعلى صن خال بها درسابق معند فينانس وحال وزبرجا وره جومولوی جراغ علی مرحوم کے بہترین جائے شین ہوئے اور بوجہ اپنی اعلے قابلیٹ تدبّن، بخربه کاری ، عالی ظرفی اور راستی و راست بازی کے ہماری قوم کے جمثل افرادميس بيراقم سفرمات تق كدايك بارنواب سروقارالامرابها درمرهم فر مانے لگے کہ مولوی حراغ علی بھی عجیب وغربیب آدمی تنفے۔ اور اس کے بعد المهول في ايك بارسي منتلبين كاواقعه بيان كياجي وظيفه رعايتي يارتم ديين كمنعلق نواب صاحب مروم في حكم ديا تفا-مولوى جراع على مروم في معامله كو ڈال رکھا تھا۔ اُس نے آگرنواب صاحب سے شکایت کی کمعتمدصاحب ک<u>ج</u>قصفیہ نهیں کرتے اور معاملہ کو ڈال رکھا ہے۔ نواب صاحب نے بھر حکم لکھا۔مولوی صاحب مروم بھر دیے سادھ گئے۔ اس نے کھے عصد کے بعد بھر شکابت کی۔ نواب صاحب نے بیر لکھا، گرمولوی صاحب مرحوم ٹس سے مس مذہ وئے۔ بیجارہ سائل کچھ دنوں تك البيخ معامله مين مگ و دوكرتا را بيكن جب ديكها كه بيمال وال گلتي نظرنبيس ر. ای تو پردینتان ہوکر بھرنواب صاحب مرحوم کی خدمت میں حاضر ہوا اور رویا دھویا نواب صاحب مرحم جومروت كويتك مض فرمانے للے كه اچھاجب مولوى چراغ على

کھاناکھارہے تھے اور اس کے پنچے نہ خانہ میں آگ لگ گئی اور وہ اسی طرح بے متحقا ور اس کھانا کھاتے رہے۔ یا نوید دونو و اضعے ایک ہیں یا کلو کے بیان کرنے میں غلطی ہوگئی ہے۔ گردونوں کی نوعیت ایک ہے۔ اور اس سے اُن کی استقلال طبع کا بخوبی بیتہ چلتا ہے۔ ایک دوسرا واقعہ اسی قسم کا ایک صاحب نے اپنی چشم دید بیان کیا ہے۔ کہ ایک مقام پر طانگہ میں سوار دورہ کر رہے تھے۔ رہتے اپنی چشم دید بیان کیا ہے۔ کہ ایک مقام پر طانگہ میں سوار دورہ کر رہے کھے۔ رہتے میں ٹانگہ ٹوٹ گیا۔ آپ اُسی میں برٹے برٹے کا اور کے کہا تھا میں اور کے کہا تھا میں موار ہوکر آئے تو آب اُس میں سوار ہوکر آئے بڑھے ہ

کتیق تفیش کی پیٹک تھی۔ وہ جس ضمون کا خیال کرتے اُس کی تہ کہ پنجے اور اُس کے مالہ و ماعلیہ کے سٹراغ میں ہے جہتے اور اُس اُل اُل پھرتے، اور بیّال میک کی خبرلاتے۔ ابنی کتاب کے واسطے سا مان جمع کرنے کے لئے کتابوں کے فیر جھان اُس کے، اور لوگوں کو بھیج کر صور شام و دیگر مقامات سے نایاب کتابیں تلاش کراکر ہم پہنچاتے، چنا پنجہ اسی عرض سے مولوی عبداللہ صاحب اُو کی کو مغرض لات کتب مرکور وانہ کیا تھا مولوی عبداللہ صاحب مرحوم نے جو خط مرحوم کو مصر سے لکھا کتب مرکور وانہ کیا تھا مولوی عبداللہ صاحب مرحوم نے جو خط مرحوم کو مصر سے لکھا تھا وہ ہم نے خود دیکھا ہے، اور بعض اوقات ایسے ایسے مقامات سے خوش مینی کرتے تھا وہ ہم نے خود دیکھا ہے، اور بعض اوقات ایسے ایسے مقامات سے خوش مینی کرتے تھا وہ ہم نے خود دیکھا ہے، اور بعض اوقات ایسے ایسے مقامات سے خوش مینی کرتے ہے تھا ما گھایا دوسروں کے لئے بہت کم گنجا میش چھوڑی ہے اُس کی تصانیف پڑھے تھا ما ورموا دفرا ہم کرنے کے لئے اسے معلوم ہوتا ہے کہ ان کامطالحہ کس قدروسیج تھا ، اور موا دفرا ہم کرنے کے لئے اُنہوں نے کس قدر محن اور شقت اُس گھائی ہے۔

مولوی مرزامهدی خاب صاحب کوکب سابق اسستنٹ سکرٹری بولٹبکل فنانس د ناظم مردم شاری (اسوشئٹ دائل اسکول آف مائنز، نیلوآف دی جولا

پوکنے ہے۔ رات کوتین چار گھنے سے زیادہ نہیں سوتے تھے۔ آرام کرسی بربڑھتے پڑستے سو گئے ، اس کے بعد بانگ ہرجا لبیٹے اور بڑھنے لگے انتے میں سو گئے کچھ دیرے بعد بہز ریاک ک<u>کھنے لگے م</u>سٹرمجوب علیٰ (سپرنٹنڈنٹ مدرسہ حرفت وص اورنگ آباد فرزندمرحوم اینی والده کی زبانی بیربیان کرتے ہیں کہ وہ فرماتی تقیس کہ میری ابک ٹوبوٹی یہ بھی تھی کہ رات کو اُن کے سیسے پرسے کتاب اُنٹھا کے رکھول' وریهٔ کتاب کے جاریٹے سب ٹوٹ کے رہ جاتے۔ تین چار گھنٹے سونے میں اور ایک . آ ده گفنتهٔ هموانوری میں نوالبتهٔ جا تا تھاور نه بانی تمام وقت کام میں اورخاص کرمطالع كتب اور تاليف وتصييف من صرف مونا - كتابول كابهت شوق بنها اوربهت سيعمره عده كما بين جمع كى تفيس- أن كاكتب خاية قابل ديد تها ، اور أس ميس بهت كم اليسى کتا بیں تقبیں جواُن کی نظرسے رنڈ گزری ہوں ، یا جن بیراُن کے نشان یا نوٹ نیہو<sup>ں</sup> مطالعه میں انہیں ایسی محویت رہتی تھی کہ کھے ہوجائے انہیں خبرتک نہونی تھی۔ مولوى سيد نصد ق حسبن صاحب متم كتب خايذاً صفيه كوج بهت با وضع اور جمدر و بزرگ ہیں، علاوہ قدیم تعلقات کے ایک مّدنت مک سنب وروز مرحوم کی تحبت می<del>ں آئے</del> کا اتفاق ہوا ہے، مرحوم کے ملازم کلوکی زبانی فرماتے تھے کہ بلدہ میں مرحوم کاجونگلہ ہے اُس میں ڈرائنگ روم کے سامنے ایک شہنٹین ہے۔ اُس کے نیجے تنظانہ بنا ہوا ہے جس میں کاڑ کیاڑا ورڈیرے خیے بڑے رہتے تھے۔ ایک روزمولوی صفا مروم اس شنشین بربیٹے کتاب کامطالعہ کررہے تھے کہ اتفاق سے تہ خانہ میں آگ لگ گئی اور دھواں نکلنا شروع ہوا۔ ملازموں نے بہتبرا شوروغل مجایا کہ آگ لَكَي لِي مُرحفرت كو كُح خبر نهبين - غرض ٱلكُ لَكَي اوز بُجُه بھي گئي، مُكر آپ جس طرح كتاب بره و ہے تھے پر ھے رہے اور رہی نوخبر مذہوئی کہ کیا تھا اور کیا ہوا مولو مانوار لحق صاحب نے اپنی جبشم دبدواقعہ جو بیان کیاہے وہ یہ ہے کہ مولوی صاحب مرحوم

اوردستنگاه حصل کرلی تھی۔ بیصرف ہم اُن کی مطبوعہ کتب کوہی دیکھ کر نہیں کہتے بلکتم نے اُن کے ہاتھ کے لکھے ہوئے مسودے بھی دیکھے ہیں۔ اُن کی انگریزی کتابوں پر مندوستان اور انگلستان کے اخبارات نے جوزبردست ربولیے کئے ہیں اُن میں اُنکی انگریزی تخریر کی بھی تعریف ہے۔ہم بطور بنو مذیباں ایک دور بو بوؤں سے صرف ان كى الكريزى دانى كے تعلق جند فقر فقل كرتے ہيں: -تے تھی نیم نے جو انگلشان کا ایک مشہور برجیہ ہے اور جس کی اوبی تنقید کی وصوم ہے ان کی کتاب زبر دریاج بر ایک بڑار بولو لکھاہے اور لکھتا ہے کہ مولوی صاحب کی انگریزی قابل قدرہے'۔ (بابت ۵جنوری میمثی) -بمبتى گز به جوبمبئى يرىسيدنسى كابهت قابل قدداخيار يه كفتا جه كر" يه كتاب نهایت عده انگریزی میں لکھی گئی ہے (بمبئی گزٹ بابت ۲۱جو لائی سلٹ (اع) -جزل آف دی انجن بنجاب نے دونمبروں میں اس کتاب پر بہت بڑا ربولو لکھاہے اوراُس بیں لکھنا ہے کہ"مصنف کو انگریزی زبان پر بہت بڑی فدر<sup>ت</sup> ماصل ب اوروه شرع ومذمرب اسلام كابرا عالم ب"-مولوى انوارالحق صاحب فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنی اُنکھ سے سبدمحود مرحماً کاخط مولوی چراغ علی کے نام دیکھاجس میں سید محمود مرحوم نے مولوی صاحب کے وسیع معلومات اوران کی انگریزی دانی اورانگریزی بخریر کی بڑی تعریف کی تھی -علاوہ نہ ہی تصانیف کے جن کا ذکر مفصل طور ہیر الگ کیا جائے گا یہا اُل کی بعض أن تاليفات كا ذكر كيا جانا ہے جو انهوں نے سركارى تعلّق اور حيثيت سے لكهيس بيسب انگريزي زبان مين بين-(۱)- بجب (موازنه)سب سے اول مولوی جراع علی مرحم نے نیار کیا -اگرچیا موازمة اب کچھ کا کچھ ہوگیا ہے اور خاصہ ایک دفترہے۔لیکن بعض اہل الرائے کا بیر

جیل سوسائٹی وغیرہ وغیرہ) راقم سے فراتے تھے کہ جب بڑس گور نمنٹ کی طرف ریاست میں مسٹرکرالی کے کنٹرولر جنرل مقرر ہونے کی خبرا ئی توج نکہ مولوی صاحب مرحم فنانشل سکرٹری نفے، انہیں فکر ہوئی۔ آخرا نہوں نے فنانس پرانگریزی میں جس فدر سنند اور اعلی درجہ کی گتا ہیں تھیں سب منگوالیں، اور اُن کا خوب مطالعہ کیا اور دومہینہ میں اس فدر عبور حاصل کیا کہ جب مسٹر کرالی سے ملاقات ہوئی، اور فنانشل معاملات پر گفتگو آئی تو وہ مولوی صاحب کے وسیع معلومات کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔

اسي طرح جب انهيس بيمعلوم هواكه مهندى موسيقى بيربوريين لوگول كواعتراض ہے۔ تو اُنہوں نے اسے سیکھنا مشروع کیا۔ اور بیا نوبرگتیں نکالنی مشروع کیں اُلکا ارا ده تفاکه بندی سیفی کوسائنشفک طور برمدون کریں - جنانچه لکھنابھی منروع کیا تھااوراس کاناتمام سامسودہ اب بھی موجودہے۔لیکن اس کام کے لیے برطہی فرصت در کار بھی لہذا اُسے ابخام نہ دے سکے علم ہدیئت ہیں بھی اُ مہیں خوب اُلیا، منعددعلوم اورکئی زبانوں کے عالم تھے۔ چنانچیں سیدرح اُن کی وفات کے حال میں <u>لکھتے ہیں"منعد دعلوم میں</u> منہایت دستگاہ ر<u>کھتے تھے</u>؛عربی زبان وعربی علوم ك عالم تق ؛ فارسى نهايت عده جانت تق اوربوك تق ،عربي وكالدى زبان میں اچھی دستگاہ رکھتے تھے؛ لیٹن اور گریک بقدر کارروائی جانتے تھے، اعلے درجه كيم متنف تقي الكريزي زبان مي مي أنهول في تصنيفين كي بين ، زياد ورت ائن كى تصانيف الكريزى زبان ميں بين جن كامفصل ذكر اُن كى مزمبى نصانيف مين آ كي جل كربيان كياجائيگا-ليكن يهاب اس قدر بيان كرناضروري معلوم موتا ے کہ اگرجہ اُن کی ابتدائی تعلیم خاص کر الگریزی زبان میں بہت کم ہو تی تھی کیکیو أنهول نےصرف اینےمطالعہ کے زورسے انگریزی زبان میں بہت اچھی حہارت

ہوگئی تھی، لیکن افسوس ہے کہ وہ اس کے اختنام سے قبل را ہی ملک بقاہوگئے بعد میں فاضل مؤلف نے اپنی احسانمندی کے اظہار میں نواب مرحوم کے نام سے اُسے منسوب کیا۔ انگریزی اخبارات نے اس پر بہت عمدہ عمدہ ریولو کئے ہیں اور فاضل مؤلف کی محنت وتحقیق کی وا و دی ہے۔ جنا پخہ بمبئی گزش اپنے نمبر مورخہ مم اکتوبر سے کہ اس کتاب بر رابولو کرتے ہوئے لکھتا ہے:۔

رد مولوی جراغ علی نے اپنی کتاب کے تاریخی اورا عدادی حصد میں بڑی محنت اوراحنیاط اور احتیاط اور احتیاط اور احتیاط اور احتیاط اور احتیاط اور احتیاب درج ہے اس اور میں موجود نظم وستی کی کیفیت درج ہے اس اور میں تحب سناظرین اُن محتلف محکوں اور سرر شتوں کے طرز عمل اور حقیقت کو دکھیں گے جو سمر سالار در جنگ کی بدولت ابیسے وقت میں ظہور میں اُئے جبکہ بے عنوانی اور بے ترمیبی میں میں موقی تھی اور در تیب کی صورت قائم کی "۔

یس اسی طرح اُس وقت کے رزیڈ نٹ مسٹر کارڈری نے اپنے خط مورخہ 2 ۔اکتوبر الم<sup>یسی</sup> جومولوی صاحب مرحوم کے نام ہے اس کتاب کی بہت تعریف کھی ہے۔

اسی کا ایک ضمیمه صرف خاص انڈرسرسالار جنگ ہے۔جن میں اُن اصلاحات و نزقیات کا ذکرہے جوسرسالار جنگ کی ندبیرودانشمندی سے علاقہ صرف خاص میں عمل میں آئیں -

(۲) جاگیرات وجاگیرداران-افسوس بیکتاب ناتهام ره گئی مولوی صاحب کا اداده تھاکداس میں تمام جاگیرداران ممالک محروس بسرکار عالی کی اصل اور تاریخ، اُن کا رقب اور آمدنی، بیداوار، حرفت وصنعت، اور دیگر تمام دلجیب اُوفقل حالات درج کریں۔لیکن اس کے لئے اُنہیں مواد بہم بہنچانے میں بہت دقت بیش آئی بہال کے جاگیردارصاحبان مولوی صاحب کے اس کام کو غالباً شنبہ کی نظر سے دیکھتے میں اور مُراسلوں کے جواب میں حوصلہ شکن نساہل سے کام لیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مرحوم کی زندگی میں یہ کتا بہتم نہ ہونے پائی-اور اُن کے بعد جولوگ محمد مح

تول ہے کہ جو اختصار اور صفائی اُس موز اندیں پائی جاتی ہے وہ موجودہ موزاندیں اندیں ہے اگرچہ اس میں شک نہیں کہ آج کل موازید کی ترتیب میں بہت کچھ نز تی ہوئی ہے لیکن بغواے الفضل للمتقدم نضیلت کی دستار مولوی صاحب مرحم ہی کے سررہے گی۔

(۲) اڈ منسٹریشن ربورٹ (ربورٹ نظم دنسق) بابت ۵۰ و۱۹۰۰ اعلی جمجھ سو میں بیس بڑے بڑے صفحوں برہے - اس قسم کی پہلی ربورٹ ہے - اور بعدا زال جتنی ربور میں کھی گئیں وہ سب اسی کی بیروی میں لکھی گئیں -

رس ) حیدرآباد (دکن) انڈرسرسالارجنگ-بیک بیک بیار بیاریخم جلدول میں ہے اورر ماست کی انتظامی حیثیت سے نهایت قابل فدرا ور بے شل کتاب ہے مولوی ب مردم فے اس کے لکھنے ہیں بڑی محنت اورجان کا ہی سے کام لیاہے -اگرچ ربادہ نریجٹ ہیں ہیں اُن تمام انتظا مات اور اصلاحات سے ہے جوسرسالار جنگ اعظم کے عهد میں عمل میں آیئں لیکن جس انتظام اور صیغے براُنہوں نے قلم اُٹھایا ہے، اُسے ابتدا سے لیاہے اوراُ س کی اصل، تغیرات، وجیسمیہ اور ناریخی حیثیت وغیرہ کو محققانه طورسے بیان کیا ہے اورا سے متعلق نمام موا داور اعداد کو گوشواروں بی صورت میں مہیّا کر دیا ہے۔علاوہ اس تاریخی اور انتظامی حیثیت کے ساتھ ساتھ مالک محروسہ سرکا رعالی کامقابلہ اس پاس کے صوبہ حات سے بھی کماہے۔ حقیقت بهب که اس کتاب کو بیر هے بغیر کوئی شخص حیدراً با دکی گزشته اور موجوده حالت انتظامی سے پورا واقف نہیں ہوسکنا۔خصوصاً جن لوگوں کے ہمتے میں انتظام کی ہاگ ہے، انہیں اس کتا ب کامطالعہ کرنا بہت ضروری بلکہ لازمی ولا پڑہے۔اس کتا كومولوى صاحب مردم فے نواب مرسالار جنگ كے نام سے معنون كياہے - اگرجيد كتاب نواب معاحب مرحوم كے زما ندميں آپ كى اجازت سے تكھنى اور يجينى شروع

کے افر کا بیان کر دبیتے اور اُن جیوٹی چیوٹی مگرشکل باتوں کو نہایت صفائی کے ساته سجهاتے تھے۔لیکن جب لڑ کاسیا ناہوجا نااور اس میں ادب وتمیز پبیداہو ِ جاتی تو پیراس سے باتیں کرنا چھوڑ دیتے تھے۔ اور خفیقت بھی یہ ہے کہھیوٹے بچو میں جو بھولاین ،خیال کے ظاہر کرنے میں نے تکلفی اور سادگی ، گفتگومیں بے سامت ین اورسب سے بڑھ کر جومساوات ہوتی ہیں وہ بڑے ہوکرنہیں رہتی۔ بڑے ہوکرخیال کے ظاہرکرنے میں کچھ تونصنع اور کچھ ادب اور لحاظ مانع ہونا ہے، بھ وہ مساوات کا خیال بھی نہیں رہننا ، خوردی وہزرگی کے خیالات بیدا ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بانیں کرتے ہوئے چھوٹے بیجے زیادہ بیارے ہوتے ہیں-اور اگر کوئی بتنانے والا ہو تو اُس وقت انہیں بہت کچھ سکھاسکنا ہے۔مولوی صاب مرءم اپنے دوستوں اورعز بیزوا قرباسے بھی بہت سلوک کرتے تھے لیکٹ بھی کسی میر فاہر نہیں ہونے دینے تھے۔روییہ ببیبہ کی بالکل محبت نہیں تھی بہت سیرشیم اور عالی ظرف وا قع ہوئے تھے ،نوکروں پرکھی شختی نہیں کرتے تھے ، نہ کہی کسی معاملہ میں اُن سے بازیرس کرتے ، اور نہ کھی کو ٹی شخت کلم کہتے ۔ بعض او فات ایسا ہوا كىسى نوكىنے اُن كى كو ئىء بيزيا بيش فيمت جيز توڑ ڈوالى ، گرخفا ہونا تو دركنالانو نے بوجھا تک نہیں کہ کیونکرٹوٹی اور کس نے توڑی - مولوی صاحب مرحوم کے جیتھے مولوى محدعلى صاحب جونبك سيرنى ادرسادگى ميں ايبينے والدمرحوم اور جياؤل كى سبجی باد گارہیں، راقم سے فرماتے تھے کہ رات کا کوئی وقت ایسا نہیں تھا کہ<sup>ج</sup>یب ہم نے انہیں کام کرتے ہوئے نہ دیکھا ہو۔ تھوڑی دیرسوئے، پھراً ٹھ کر لکھنے یا پیڑ بینید گئے، اور پیرسو گئے، اوراس کے بعدک دیجھتے ہیں کسی دوسرے کرے يس ميط لكه رب بين يا بره رب بين - جونكه وياسطس كي شكايت تقى ، يا في زیادہ پیتے تھے، اور یوں بھی رات کے وقت وہ اکثر کام کرتے رہتے تھے لیکن

ننانشل سکرٹری براُن کے جانشین ہوئے۔ اُن میں سے ندکسی کو اس سے دلیبی تھی اور مذاتنی فرصت کہ اس کام کو ابنجام مک بینچا تا ۔ لیکن اس میں شک نہیں کاگر یہ کتاب لکھی جاتی نونہ صرف دلجیسپ ہوتی بلکہ بہت سی عمدہ معلومات کا خزائہ ہوتا جو گورنمنٹ اور ملک دونو کے لیۓ مفید ہوتا۔

غرض مولوی چراغ علی مرحوم بنصرف بحبیثیت ایک مصنف کے بلکہ محبثثت ایک عام انسان کے بھی ایک عجیب وغربیت خض ننھے ، اور بہی وجہ ہے کہ ان کی نسبت راہے قام کرنے میں اکثرلوگوں کو مغالطہ ہوا ہے ۔عموماً ہشخص دوسرے سے اپنی طبیعت اورمزاج کےمطابق تو نع رکھتا ہے ، اورچونکہ وہ تقریباً ہشخص سے جدا اوربزالي طبيعت ركصنة بنفه اس ليع بهت كم اوك ايسے بنقے جو اُن كى سيمح طور بر فدر لرسكتة تقدمثنلاً مولوي صاحب مرحوم ايك توطبعاً خاموش طسبع تنفي وومسرك أنهيس ابینے دقت کی فدر بهت نفی - ده ایسی بیش بهاشئے کونصنول باتوں میں ضائع کرنا نہیں چاہتے تھے۔ جنائجہ اسی وجہ سے وہ عام طور برلوگوں سے ملنے سے بہت گھبراتے بننے اور جولوگ ملنے آتے محقے ان سے صرف کام کی بات کے سوائے دومرى بات منيس كرنے منے اورجا ہتے منے كربہت جلد ملاقات ختم ہوجائے - اور **جوکوئی خواه مخواه دبرلگاتا تھا اور نہیں <sup>م</sup>لیّا تھا نو دہ بہت جزبز ہونئے تھے، کبھی** اخبارا المالاتے ،کبھی کتاب پرمصنے لگتے۔عام طور پر بہت کمسخن تھے، بہت اختصا كے ساتھ ابنامطلب ا داكرتے تھے ، اور سوا بعض ہم مذاق احباب كے كسى سے زباده باتین نہیں کرتے تھے لیکن چھوٹے بچوں سے بے لکٹف باتیں کرتے تھے اور ان سے مزے مزے کے سوالات کرتے ، اوران کے سوالوں کے جواب بنمایت شرح وبسط ا درخوبی کے ساتھ دیتے۔ منلاً اگرکسی نیتے نے کسی یو دے کی نسبت یچهاتو آب پوراحال اس پو دے کااور بودوں کی نشو وٹاا در آب دہوااور زمین

تقے اورکسی مذہب و ملت سے انہیں خصومت یا پرخاش ندھی، یہاں تک کہ وہ اسلامی فرقوں میں سے بھی کسی سے تعلق نہیں رکھتے تھے۔ چنا پی گزشتہ مردم شماری سے بنی کسی سے تعلق نہیں رکھتے تھے۔ چنا پی گزشتہ مردم شماری ہوئی تو انہوں نے مذہب (فرقہ) کے خانہ میں ابنی بیو کے نام کے سامنے تو لفظ شدید لکھ دیا ، لیکن اجتے اور اجنے بیٹوں کے نام کے منام کے سامنے تو لفظ شدید لکھ دیا ، لیکن اجتے صبی طاہر ہوئی ہے۔ وہ اُس منابل صفرصفر لکھ دئے۔ اس سے اُن کی کمال بے تصبی طاہر ہوئی ہے۔ وہ اُس اسلام کوجس کی تعلیم قرآن نے کی ہے تھیفی ندہب خدیال کرتے تھے، اور باتی تام تفریقوں کو فضول اور لچر سمجھتے ہے۔

اس مو نع بریه وافعه دلچیبی سے خالی منہو گا کہ جس وفنت ہم مولوی صاب مروم کے حالات کی جنتو میں تھے تو ہمیں مولوی صاحب کے کاغذات میں سے چنا خطوط مرزا غلام احدصاحب فادياني مرحوم كے بھی ملے جوانہوں نے مولوی صنا ولكص تفياورا بني مشهورا وربرُزوركتاب براببن احدبه كي ناليف بس مرطب کی تھی۔ جِنا بخہ مرزاصاحب ایسے ایک خط<sup>میں کہتے</sup> ہیں کہ" آپ کا افتخار نامہ محبث آمود . . . ، ع ودود لایا-اگرچه پپیلے سے مجھ کوب نبیت الزام خصم ا جتماع برابين فطعيه انثبات نبوت وحقيت فران شريف ميں ايك عرصه سے سرگر مى تقى مگرحناب كاارشادموجب گرم جوشي وباعث اشتعال شعله حميت اسلام علے صاحبهالسلام مهوا اورموجب ازيا دتقويت وتوسيع حوصله خيال كماكما كراكب كسيا ا دلولنزم صاحب فضیلت دبنی و د**نیوی ن**هٔ دل سے حامی مهو، اور تابید دین حق میں دل گرمی کا ظہار فرماوے توبلاشائر ٹرریب اس کو تابیر غیبی خیال کرنا جا جزاكم التدفعم الجزاء . . . . ماسوا عاس ك الراب كك يجدد لائل بإمضاين اَیپ نے نتا بج طبع عالی سے جمع فرمائے ہوں تووہ بھی مرحمت ہوں''۔ ایک دوسرے خط می*ں بخریر فر*ماتے ہیں" آپ کے مضمون اثبات نبوت کی اب نک

كبهى نوكركون الباق اورخودى سب كام كرليت تقي

غرض مولوی صاحب مرحم ایک کم سخن ، خاموش طبیج ، فلاسفرمزاج ، کوه و قالا عالی خیال شخص سخے کیمی ابنا وقت بیکار ضائع جانے نہیں دیتے تھے۔ ہروقت مطالعہ باغور و فکر یا لکھنے میں محروف رہتے تھے۔ اور ایسے وقت میں کسی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے۔ بہی نہیں کہ بات چیت کم کرتے ہوں بلکہ فضول اور ذائد باتوں سے انہیں طبی نفوت تھی۔ یہ حال غیروں ہی سے نہ نفا بلکہ ببوی بچوں سے باتوں سے انہیں طبی نفوت تھے ، کہو گئے کہا گرا بنی کچھے کہ کہو گئے کہا ہوتا تھا مناظرہ اور خون نہیں کرتے تھے ، کہو گئے کہا کرے ، انہیں جو کچھے کرنا ہوتا تھا کی زیرتے تھے۔

سب کی سن لیتے ہیں لیکن ابنی کچھ کہتے نہیں } حالی ہے کوئی بھیدی اوران کا راز داں سب سے الگ

وفاراور منانت اُن برختم متی، استقلال میں بہاڑ تھے، آزادخیال ایسے فقے کہ بچ بات کھنے یا لکھنے میں کہیں ہن جو کتے تھے، مطالعہ اور تینی میں ابنا نانی نہر کھتے تھے، اسلام کے بیتے حامی تھے، اور اُن کی عمر اور محسنت کا زیادہ تقالسی میں گزرا۔ اُن سے پہلے صرف دو تحضوں نے انگریزی زبان میں یورو پیئوستنین کے اعتراضات کی تردید اور اسلام کی حایت میں کتا بین کھی تھیں، ایک توسر کی میں ہوا اور ووسر سے دائٹ انریبل میں کتا بخطبات احمد کا ترجمہ انگریزی میں ہوا اور ووسر سے دائٹ آنریبل مولوی سیدامیر علی با لغابہ ۔لیکن حقیقت بہ ہے کہ جس تھیتی و تدقیق کے ساتھ مولوی سیدامیر علی با لغابہ ۔لیکن حقیقت بہ ہے کہ جس تھیتی و تدقیق کے ساتھ مولوی چراغ علی مرحوم نے اس مجت پر کتا ہیں کھی ہیں اُس کی اس وقت می نظر نہیں ہے۔ بہاں تک کہ خود اُن کے حریف دیورنڈ کینن میکال نے کہ نظر نہیں ہے۔ بہاں تک کہ خود اُن کے حریف دیورنڈ کینن میکال نے اُس کے علم فضل اور توقیق کو تسلیم کیا ہے۔ لیکن با وجود اس کے نہا بیت بیت تو تو تو تو

سے باز شہیں آننے، اور میں ول میں کہتے ہیں کہم اسی میں گزارہ کرلیں گے سومیرا ارادہ ہے کہ اس تحقیقات اور آپ کے مضمون کو بطور حاشیہ کے کتاب کے اندر درج ردوں گا'' ایک اُورخط مورخه ۱۹ فروری <sup>24</sup> میں بخریر قرماتے ہیں" فرقانی کے الهامی اور کلام البی ہونے کے شوت میں آپ کا مدد کرنا باعث ممنو فی ہے نہ موجب ناگواری - میں نے بھی اسی بارے میں ایک چھوٹا سا رسالہ تالیف کرنا منروع كبيا ہے- اور خدا كے فضل سے يفين كرنا ہول كرعنقريب جهب كرشائع ہوجائے گا۔ آپ کی اگرمضی ہو تو وجونات صداقت قرآن جو آپ کے دل برالقا ہوں میرے پاس بھیج دیں، تا اُسے رسالہ میں حسب موقع اندراج پاجائے یا سفيرمېندميں ٠٠٠٠ ليکن چوبرا ہين (جيسے معجزات وغيره) زمانه گزشتة سے تعلق رکھتے ہوںاُ ن کا کتر پر کرناضروری نہیں، کہ منقولات مخالف پر حجّت قویّیہ نہیں آسکتیں۔جونفس الامرمس خوبی اور عمد گی کتاب الله میں پائی جائے یا جوعندالعقل أس كي خرورت مووه دكهلاني چاهيئي-بهرصورت مين أس ون بهت خوش ہوں گا كرجب ميرى نظرات كے مضمون بربرے گى-اب بمقضاات كے كه الكريم ا ذاوعد و فامضمون تحرير فرماويں ليكن يه كوشش كريں كه كيف ما تفق مجے کو اس سے اطلاع ہوجائے۔ اور آخر میں ڈعاکر تا ہوں کہ خدا ہم کو اورآ پکوجلدتر توفیق بخشے کم منکرکتاب آنہی کو دندال شکن جواب سے مزم اور نادم كرين ولاحول ولا قوة الا بالله؛ اسك بعدايك دوسر عظمور فدامتى ۱<sup>۸۷۹</sup>ء میں مخریر فرماتے ہیں '' کتاب (براہین احدیہ) ڈیپڑھ سوحزہے جس کی لاكت تخييناً نوسَوْ جِالبس روبيه جه، اورآپ كى تخرير محققانه لمحق مبوكراً وْرَجِي زبادْ ضخامت ہوجائے گی "۔ ان مخریروں سے ایک بات تو بہ ٹابت ہو تی ہے کہ مولوی صاحب مرحوم

ن في انتظار كي، براب ك مذكو تى عنايت نامه مفهمون بنيجا، اس ليعًاج رزىكليف ديتا ہوں كرہرا وعنابيت بزر گاية بهت جلدُ مضمون اثنيات حقا نبيت فرقان مجید طبیار کرکے میرہے پاس مجھیج دیں ، اور میں نے بھی ایک کتاب جو دس حصے بیشتل ہے تصنیف کی ہے اور نام اس کا براہین احدیہ علے حفانیۃ کیالتہ القرآن والنبوة المحدريد مكها ہے، اورصلاح يرہے كرآب كے فوائد جرائد بھي اُس مين درج كرون اورايس محقر كلام سے أن كوزىپ وزىنت بخشوں - سواس امر میں آپ نوقف مذفر ما دیں اور جہاں م*ک جلد ہو سیکے جھے کو مضمون مسارک لینے* سے ممنون فرما دیں'' اس کے بعد پنجاب میں آر پوں کے شورونشغب اور عداو اسلام كاكسى قدر تفسيل سے ذكركباب اور آخر بس لكھا ہے كدو دوسرى كذارش یہ ہے کہ اگرچیمیں نے ایک جگہسے وید کا انگریزی نزیمہ بھی طلب کیا ہے ، اور امید کوعنقر بب آجائے گا وربینات دبانند کی وید بھاش کی کئی حلدیں بھی میرے اِس ہیں، اوران کاستیا اربھ بیر کاش بھی موجود ہے ، لیکن تاہم آپ کو بھی نكليف ديتا ہوں كه آب كو جوابني ذا تى تحقيقات سے اعتراض ہنو دىپرمعلوم ہوئے **ېوں ياجد دىدېر اعتراض ہونے ہوں، اُن اعتراضوں كو ضرور بمراہ دوم** مضمون ابسے کے بھیج دیں لیکن رہنال رہے ککتب مسلّم آریساج کی صرف نواسمرت ہے، اور دوسری کتا بوں کومتند نہیں سمجھنے بلکہ پرانوں وغیرہ لومحض حجوثي كمّا ببر ليمجهن بين - بين اس حبتجو مين بهي بهول كه علاوه اثبات نبوت صرت بیغیرصلے اللہ علیہ و کم کے ہنود کے ویداور اُن کے دین پر بھی سخت سخت اعتراض كظيمائين كيونكه اكثرعابل اليسيجي ببن كدجب تك ابيني كتاب كاناجيز اور باطل اورخلاف حق ہوناان کے ذہن شین مذہونت کک گوکیسی ہی خوبیاں او دلائل ظانیت قرآن مجید کے اُن سر ٹابت کئے جائیں۔ ایٹ دین کی طرفداری

سے بری تھے، وہ ان سب جھگڑوں کو فضول اور بیچ سمجھتے تھے، اُن کی توجہ اور اُن کا دل کہیں اَ ورتھا۔

پاک ہیں آبا بیشوں میں بندشوں میں بے لگاؤ کا حالی رہنے ہیں دنیا میں سب کے درمیاں سب سے الگ کا

جولوگ بهمان کامیابی اورعرقت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اُنہیں مولوی چراغ علی مرحوم کی مثال پیش نظر رکھنی چاہیئے، اور یہ یا در کھنا چاہیئے کہ زمین شور میں قلبہ رانی کا بینجہ سوائے ندامت کے بچے نہیں۔ انہیں مولوی چراغ علی مرحوم کی طرح اُس زرخیز زمین میں تخریزی کی کوشش کرنی جا ہیئے جس کے تنائج ابن کے بارا ورہیں، اورجس کی وجہ سے اُن کا نام ہمیشہ عرقت وحرمت کے ساتھ یا دکیا جائے گا۔

بارے دنیا میں رہو، غمز دہ باٹ درہو } ایسا کھی کرکے چلو مال کربہرت یا درہو }

## وفات

اگرصدسال مانی در یکے روز ببایدرفت زیں کاخ دل افروز مرحوم کوذیا بیطس کی شکایت تو پہلے ہی سے بھی، اب اسی کے انرسے ایک گلٹی دہنی کنیٹی اور گردن کے درمیان دائرہ کے پنچ بمودار ہوئی، ٹواکٹر ہیر اُن کے فیلی ڈاکٹر سے۔ اور ڈاکٹر لاری مشہور سرجن وسابق ناظم محکۂ طبابت سرکار عالی یہ راسے ہوئی کہ عل جراحی کیا جائے۔ اس وقت تک مرحوم بالکل تندت اور صحیح معلوم ہوتے تھے اور سرکاری کام میں برابر مصروف تھے۔ جنانچ حسب شور ابہی ڈاکٹر لاری نے نشتر دیا۔ اس کے بعد صحت میں یکبار گی فرق آگیا اور ضعف

مرزاصاحب مروم کوبرا بین احدید کی نالبف میں بعض مصابین سے مدددی ہے۔ وَوَرِ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مولوی صاحب مرحوم کو حابیت و حفاظت اسلام کاکس قدر نیال مقا۔ یعنے خودنو وہ یہ کام کرتے ہی سفے گردوسروں کو بھی اس میں مدد دینے نعیال مقا۔ یعنے خودنو وہ یہ کام کرتے ہی سفے گردوسروں کو بھی اس میں مدد دینے سے در بغ مذکرتے ہے۔ بہنا بخرجب مولوی احرحن صاحب امروہی نے ابنی کتاب تا ویل الغرآن نشائع کی تو مولوی صاحب مرحوم نے بطور امداد کے سورو بریصنف کی تا ویل الغرآن نشائع کی تو مولوی صاحب مرحوم نے بطور امداد کے سورو بریصنف کی ضمت میں ہیں ہیں ہے۔ اسی طرح جولوگ حابیت اسلام میں کتابیں شائع کرتے تھے ان کی کشمی طرح امداد کرتے تھے اور اکثر متعدد جلدیں ان کی کتابوں کی خرید فر مائے سے مجھے ، جنا بخر مولوی مجموعی صاحب کی کتاب بنیام محمدی کی کئی سُو جلدیں خرید کردکن میں تقسیم کر دیں۔

وہ میانہ فدا ور بھاری جبم کے آدمی تھے، چہرے سے اُن کے رعب دا ب
اور منانٹ بہتی تھی، چہرہ بھاری بھر کم، سربڑا، اور آنکھیں بڑی بڑی بڑی تھیں اُو
دیکھنے سے رعب اور انٹر بڑتا تھا۔ اُن کے اکثر ہم عصراور ہم رُننہ لوگ اُن کا بہت
احترام اور بہت ادب کرتے تھے اور اس طرح ملتے تھے، جیسے چھوٹے بڑوں سے
ملتے ہیں۔ اور حقیقت بہنے کہ علاوہ شکل وصورت کے لوگوں پر اُن کے علم وضل
اور قابلیت کا بھی رعب پڑتا تھا۔

حیدرآبادیس جهاں ہمیشہ کوئی نہ کوئی فننہ بیار ہنا ہے، اور ایک بکھیڑے
سے بجات نہیں ملتی کہ دوسرا جھگڑا کھڑا ہوجا تا ہے، وہ اس طرح سے رہے، جیسے
طوفان موج خیز میں لائٹ ہوس - حالانکہ وہ ہمیشہ بڑے بڑے عہدوں پر رہے
لیکن کبھی کسی جھگڑے، کسی سازش، کسی پولٹیکل سوشل مخریک میں اُن کانائم یں
آیا۔ وہ ہمیشہ دھڑے بندیوں سے الگ رہے، نہ ابنا کوئی جھا بنا یا اور نہ کسی کے
جھے میں سنٹر میک ہوئے۔ وہ ا بیٹ تمام سرکاری نیز خانگی امور میں ہزسم کے نعصت با

نیادہ اولادہ ہوتی ہے۔ چناپخ بعض کیڑے ایسے ہیں کہ اُن کے چندگھنٹوں میں ہزاروں لاکھوں نیجے پیدا ہوتے اور مرجاتے ہیں۔ لیکن انسان کا نام اسکے کام سے ہے۔ آج جوہم مرحوم کویا دکررہے ہیں توکیا اُن کی اولاد اور مکا نات اور جاہ و نثروت کی وجہ سے ، ہرگز نہیں۔ بہسب اُنی جانی چیزیں ہیں۔ بلکہ اُن کا کیر کیٹر اور کام کی وجہ سے۔ اور ہم کیا یا دکررہے ہیں، بلکہ اُن کا کیر کیٹر اور اُن کا کام خود ہیں اُن کی یا ددلار ہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم اُنکی اور اُن کا کام خود ہیں اُن کی یا ددوسروں کو دلاتے ہیں۔ بس یہی ایک چیز ہے جو کہ نیا میں ایک چیز ہے جو مردم کو زندہ رکھے گی اور یہی ایک چیز ہے جو کو نیا میں اللہ کے نیک بندوں مردم کو زندہ رکھے گی اور یہی ایک چیز ہے جو کو زندہ رکھے گی اور یہی ایک چیز ہے جو کو زندہ رکھے گی اور یہی ایک چیز ہے جو کو نیا میں اللہ کے نیک بندوں کو زندہ رکھتی ہے ہ

مرحوم کی وفات بیرتمام اردو انگریزی اخبارات بیس اظهار افسوس و ملال
کیاگیا تفا-لیکن بهان بج بخوف طوالت صرف دو تخریرون کی نقل کرتے ہیں ایک
فواب سروقار الامرابها درمرحوم (مدار المهام) وقت کا اظهار افسوس جوانهو س
فوسرکاد کی طف سے کیا - اور جوجریرہ اعلامیہ سرکا رعالی بین طبع اور شائع ہوا۔
دومرا سرسیدرم کا نامرہ الم جواس دردناک خبر کے سئنتے ہی اُنہوں نے تہذیب
الاخلاق میں لکھا تفا - حقیقت بیس یہ دونو تخریریں بچتی اور دل سے لکھی گئی ہیں دمولوی چراع علی کی دفات سے ریاست کا ابسا بے لاگ ، بے لوث ، ستقل مزاج ، تجر گیا را و من من من اور فاضل
سومدہ دارجاتا را کہ جراس کا بدل مذاب اُدھر توم میں سے ایک حاصة متنت اور فاضل
سومدہ دارجاتا را کہ جراس کا بدل مذاب اُدھر توم میں سے ایک حاصة متنت اور فاضل
سومدہ دارجاتا را کہ جراس کا بدل مذاب اُدھر توم میں ہوتی ہوت کو سیدا ہوں گے
سومدہ دارجاتا را کہ جرادہ ان ایندہ اس سے بھی بحر لوگ پیدا کردے گالیکن
سامت کھی والے ایک اور خیار مالماک آصف جاہ ، جلاست وششم نم جربل و کیم طبح بھی۔
دانجریدہ احلامیہ احکام سرکار نظام الملک آصف جاہ ، جلاست وششم نم جربل و کیم طبح بھی۔

طاری دگیا-بعدازاں دونین بار نیم نشتر کیا گیا اور ہر بار حالت ردی ہوتی گئی او زہراً لودخون بھیلنا گیا۔ حالانکہ بیزخم بہت ہی نازک ہوگیا تھا اور یکے بھوڑے سے زیاده اس بین تکلیف ہوتی تھی، لیکن جب ڈواکٹر زخم صاف کرنا اور اُسے اندر بابرسے صاف کرکے دھوتا تھا، نومولوی صاحب خاموش اسی طرح بیٹے رہتے تھ، کیامجال جوزبان سے اُف نِکل جائے، یا تیورسے کسی قسم کی در دیآ لکلیف کا اظهار موا چونکه حالت نا قابل اطبینان تفی لهذا مولوی صاحب اور اُن کے اعزه و احباب كى بدرائے قراريائى كە ئىبئى جاكرعلاج كيا جائے۔ جنا يخدروزسدشنبه بنارىخ ااجون صفحهاء مرحوم مع اہل وعیال کے بمبئی تنشر بیف کے گئے۔ وہاں بڑے بڑے ما ذق ڈاکٹروں نے علاج کیا۔ مگرنیر کمان سے نکل پیکا تھا ، حالت بہت ردی موجكي منى، زبراً لو دخون جبم بين بجيل گيا تفاي حكيمون اور داكثرون كي حذاقت اور جاره سازی دهری ره گئی ، اورحکمت وندببرگھ کارگرنه ہوئی۔ وه وقت جوشینے والانهبي ہے اورجس سے کوئی جان دار بچ نہبس سکتا اُخرا بہنچا۔ ببندر صویں جون روزشنيه سج كے آتھ بجے سے نفس شروع ہوگیا اور گیارہ بجنے بجتے دارفنا كا سافرزندگی کی بیاس منزلیس طے کرکے راہی ملک بقاہ دوا۔ اِتَّا بِیْدَ وَ إِتَّا اِلْيَهِ رُاجُوْهِ كُلُّ مُنْ عَلِيْهَا فَانِ وَيُنْقِطِ وَجْدُ رَبِّكَ ذُو الْجِلَالِ وَالْإِكْرَام مروم بمبئی کے قبرستان میں دفن ہوئے انسان نہیں رہتا، لیکن اُس کے اعمال رہ جاتے ہیں، جوکسی کے مٹائے ىنىيىمىڭ يىلى اسىكى يۇنجى، يىيى أسىكى آل اولاد اورىيى أسىكى كىا ئى ہے۔ اولاد مرحوم کی بہی ہے یعنے یا کچ بیٹے اور دو میٹیاں؛ اور بفضل خدا سکے ب صبح حسلامت اور بقبيد حيات بين - اور اولا دكس كے نهيب بوتى اور كون جاندار ہے جواس پر قادر نہیں، بلکہ جتنے اد نے اور ذلیل جانور ہیں اُتنی ہی اُک

بهال کھی جاتی ہیں۔

سيدمجودم روم (خلف سرسيدرج) في بعي جوفارسي صنائع مين تاريخ كي صنعت

كوبهت بيتندكرة عقية ناريخ نكالي -

حيف چراغ على از دينيا بنهال مثُ

مولاناحالی منظله العالی نے استے نظم میں اس طرح موزول فرمایا ہے -

زخے ازمرگ جراغ علی آمد بر دل کا انوخاطرِ افکار بصدعم شدہ جفت

ازخردسال وفاتش بحجيبتم محمود "شدنهال جيف جراغ على ازونيا "كفت

مولاناحالی نےخود بھی ایک قطعہ مرحوم کی و فات ببرلکھا ہے،جس میں گو یام حوم

کے کام اور کیر مکٹر کی کامل تصویر تحیینچ دی ہے۔وہ یہ ہے۔

آه آه از دولت بے گاواعظم بارحبگ کزمیان زهم را پال عنان سجیدورفت

حيف دنيادابينياه سالگي كرده وداع بزم مادابزم مانم بازگردامنيدورفت

متنفيدال رُين كرده دامن معنى منوز مشة از كنجنية لعاص كرمايشدورفت

ارسحاف في كلك شراست البخلق الماعض بي الحافق تابيدور فت

بهرجوم شيركوه بيستول كنديدرفت عقدانكشوده ماندونكنه بإننوشنة ماند

في كر الخرف في المري الميدورفت كردبية زارضِلق اعمالِ سلطانی ادا

هرحه پتوانست درایبه شار کوشید رفت ياوران قوم را آزيست يا وربودو يار

ازدل ٹردرداوگاہے سیاے برنخاست منفيون بجركابل رنهان جوشير رفت

طبع أزادش بطرت كبينى صلح داشت درد اخريش ول بريكانه وركنجيدورفت

گرزید صدا کس انجام اورگست بس چون شرربر وضع دوران میوان بدرفت

مولوی محداعظم صاحب چربا کوٹی نے بھی جو ایک عالم شخص ہیں اور ایک زمانے

## مفديم امراداد ماه آلهي المسلم فعلى مطابق سي ام ذي الجيم سلاسله بجري)

و نواب دادالمهام سرکارعالی نے نهایت درجه افسوس کے ساتھ شناکہ مولوی چراغ علی صاحب اعظم یکی در و نواب دادالمهام سرکارعالی نے نهایت درجه افسوس کے ساتھ شناکہ مولوی چراغ علی صاحب اعظم یکی در و علی برائز میں میں میں میں میں استفام کرنے ہوئے سے ، انتقال کیا۔ مرحوم ایک نهایت لاق کارگزاد ، در واقف کار، ذی علم ، مستقل مزاج ، اور سنجیدہ عہدہ دار سے - نواب مدار المهام سرکارعالی کمردا ظماکر در افسوس کرتے ہیں کہ طبقہ عہدہ دار ان میں سے مولوی چراغ علی صاحب مرحوم کے ایسے منتخب اور در میں میں کرائر یہ در شخص کے انتقال سے سرکار کو در حقیقت بہت نقصان بہنچا۔" (صفحہ ۳۵ فشان ۱۹۲۷) ۔ در برگزید و شخص کے انتقال سے سرکار کو در حقیقت بہت نقصان بہنچا۔" (صفحہ ۳۵ فشان ۱۹۲۷) ۔

(از تهذيب الاخلاق على كده )سلسلسوم جلدوهم مطبوع كم محرم الحرام سلسله بجرى) -

رد افسوس! ہزارافسوس! صدہزارافسوس! کیندرصویں جون مصفی کو نواب اعظم یار جنگ در مولوی چراخ علی نے بعقام بعبی جارہ ختی بیماری میں انتقال کیا۔ اُن کا خطاخو دان کے المحیال ورکھے ہوائی کا حواج دان کے المحیال کیا۔ اُن کا خطاخو دان کے المحیال ورکھے ہوائی کا بھا کا میں بولکھ انتقال کیا۔ اُن کا خطاخ دان کے کہا تھا کہ سین بین بیفتہ سے کہ خز سین بین بین بین بین بین بین بین بین بین کا محلی کیا کیا گئی کا کی ہے، ڈاکٹروں نے اس اندیش سے کہ خز میں بورم منہ ہوجائے کلورفارم کا عمل کرکے کا ٹا اور بعد میں بھردوبارہ کلورفارم کا عمل کیا۔ بہت ہی در کردرہ وگیا ہوں، کہا تا ہے، اور ارادہ ہورہ والی بین بین بین بین بین ہوں۔ اس کے بعد بارھویں جون کا بمبئی سے اُنہ بین کا بھیجا در ہوا تارہا ہے ہوں آیا کہ میں بمبئی آگیا ہوں۔ افسوس کہ بیندرصویں تاریخ کو جب کہ ہم در بعض کا غذات اُن کے نام روار کررہے تھے اور خیروعا فیت جاہ رہے تھے، اُسی وقت دائیوں نے نمبئی میں انتقال کیا۔

ور مولوی چراخ علی مرحوم ایک بیشن اور مرنج و مرنجان خص تنف، ہمارے کا لیج کے در خوان خص تنف، ہمارے کا لیج کے در خوان کی ایک بیا ہے اس در خرسٹی اور بہت بڑے معاون تنفی محید آباد میں سالارجنگ اعظم نے اُن کو ٹلایا تنا اس متعدد انقلابات حید آباد میں ہوئے اور پارٹیاں بھی فائم ہوئی در گراُن کو بجز اپنے کام کے سی سے بچھے کام نہ تھا۔ اُن کو بجز اپنے کام یاعلمی مشتفلے کے یہ بھی

«منین معلوم نفاکه حیدرآبا دمین یا دنیامین کمیا بهور با ہے-

"متود دغلوم من تهایت اعلی درج کی دستگاه نفی عربی علوم کے عالم تھے۔ فارسی تهایت اور میں تنہایت اعلی درج کی دستگاه نفی عربی دستگاه رکھتے تھے۔ لبین اور میں تنہایت ایجی دستگاه رکھتے تھے۔ لبین اور میں تنہایت ایجی دستگاه رکھتے تھے۔ لبین اور میں تقدر کارروائی جائے ہے۔ اعلی درجہ کے مصنف تھے۔ انگریزی زبان بیں جی انہوں میں تھے۔ ہمارے بڑے دوست تھے۔ السی خوبیوں کے خض کا انتقال کرناا یسے زمان میں کران کی عمر کھیزیا دو منتھی، تنہایت مدانسوس اور دی کے لائی ہے۔ اِنگا لینٹ و اِن ایک فلاسفر مالی عمر کے ایک دو مضمون اور مدانسوس ہے کہ دو مضمون اور اس اس مال میں سال میں اور میں کہ ایک میں اس جند مرحم کے انتقال بربہت سی تاریخیں لوگوں نے کہ بیں۔ اُن میں سے چند مرحم کے انتقال بربہت سی تاریخیں لوگوں نے کہ بیں۔ اُن میں سے چند

مقدمه اعظم الكلام في ارتفاء الاسلام (ازمترجم) رحضه دوم مشتل برنصانیف زوسی

ب حيدراً بأ دميس ملازم تقط اوراب وطيفه يا ب حن خدمت بيس، ايك اجهاقط آریخی لکھا ہے، جو ذیل میں درج کیا جا تاہے:-بافت کیے دردکن ال خزانہ آف زنگ أل گرامی مترکزهن رایش برینگ محكم خلاص لى بالمت اسلام داشت ويعيشت بورفتارش براداب فرنگ طالبطكت بكهدارنده أبين متنك علم راجو برشناسي قدر دان ابل علم عقل كل در مرخوار حودش أسحية لناك باعلوِّفاتش مرغ مها بركنده مال كلك وردشني عنى برق فتار سرنگ باسار محصيتيني بوديون كوه كرال وفت گویائی دانش بود شکر بارتنگ بهرمعینهادلش در ملے گوہرخیز بود والذربين قضاجيني كم از قدر شنگ شدخایان ناگهاران گوشهٔ رخسار او تاشدازنشترزبنها كاربرسمار تنك باركااز بهراصلاحش برونسشتر زدند رفة رفته شديس نترحال اودر حيندرو بودكوما صورت تصوير برنشيت يلنگ أيخانش كركيسا حانشينارك نهنك عافبت بے وقت مرکانے گلشن گینی ربو الغرض وتعيية مسافي وس بتفي كفت أزجلالي، والع أظم يارجنگ سیدمچروا صدعلی صاحب کا کوروی نے بھی مروم کی دونا ریخیں، ایک سنتقیسو یں دوسری ہجری نبوی میں کہی تقییں - جو یہ ہیں: -ا - با تفی گفت از سر افسوس گوم رشب حسراغ بود نماند ۷- ہاے اعظم یا رجنگ ۔

كوشش سى لا عالى رہى ليكن آخراس كى صدافت نے فتح بائی - اُس كے خلوص نے سب كون اُل كر ديا - اُس كے خلوص نے سب كون اُل كر ديا - اُس كى جديا ئى نے خود خوضيوں كے طلسم كو تو ديا اور ذيا نے دیا ۔ نے خود كھو نے كھرے كو ہميان ليا - جھوٹ كورك ہوئى اور ميدان سے كے لائھ رہا - مَا تَمَا اُكُنْ قُورُ بُنَ الْبَا طِل - ﴿

وہ کوئی انوکھا شخص مذتھا۔ وہ ہمیں میں سے تھا۔ ہماری ہی سوسائٹی میں اس برورش يا نَي منى - ده كوئى عالم و فاضل منه تها ، مالدار ا درد ولت مندر ننها ، صاحب جاه وذي الثرية عمّا، وه برلحاظ سے اكم عمولي أدمى عمّا ليكن بال أسه ايك دل مَلاتما جس میں در دیمقاا وروا قعات سے متابر ہونے کی صلاحیت بھی۔ لیکن کیا کسی اَ وَر کے دل میں در درنہ تھا؟ ہوگا-اور مکن ہے کہ اس سے زیادہ ہو۔ کیکن اگریز ا در د ہی در دہوانو بھر انسان اس کے جذبہ اور زور میں اینے تیکن نہیں سنبھال سکتاؤ آیے سے باہر ہوجاتا اور کیرے بھاؤ کر دنیا سے مکل جاتا ہے یا ایسامحواسرار ہوجاتا ہے کہ اس کی نوبت " خبرش بازنیا مہ" تک پہنچ جاتی ہے، گراس در د کے ساتھ ام **د اغ بمبی و بیبا ہی عطام و انتقا- در داس میں حرکت اوراشتعال بیداکرتا تھا اقتل** اس کی مخر ک براسے سیدھے داستہ سے مشکنے نہیں دیتی تھی۔ بہی ایک سیے ہوب اوزصوصاً اسلام كي على مصل بكرانسان منتوجد بات مي سي السامغلوب ہوجائے کہ ڈنیا کے کام کاندرہے اور مذوردسے خالی عقل ہی کا سندہ ہو جائے کہ ایک بگولے کی طرح مینیا میں مارا مارا بھرے ۔اس کئے ایسے نازک وفت میں قوم کو سنبهالناايك ايسي بي خص كاكام هاجس كيسين بين در د بحرادل موا وراسك مقا ہیروش دماغ رکھتا ہو-ریفا رمراورجبتد بونے کائ ایسے بی خص کو مال ہے + ا جبراسی کا طغیل ہے کہم سلانوں میں ایک حرکت سی دیکھتے ہیں۔اسی نے ہیں قرمیت اور ہدردی کا سبق بیڑھایا، اسی نے ہمی*ں علم سیکھنے کا شوف د* لایا، اس<del>ی</del>

نهب سے متب ضرور متی، گروه بھی نا دان دوست کی محبت سے زیاده نہ تھی۔ حکومت جا کی تھی، اقبال مُنه موڑ جیکا تھا، دولت سے بہرہ نہ تھا، علم باس نہ تھا، اغیار تواغیا ہ خودیار ومددگار جان کے بیواشے، آ فات کا نزول تھا، ادبار کی چڑھائی تھی۔ ایسے اڑے وقت بر، ایسے نازک زمانے میں، ایسے ہنگا مؤرست وخیز میں جب کیفسی نفسی کا عالم اور عرب وغیرت کا ماتم بیا تھا، ایسے بھائبوں کے کام آناعین جوال مردی اور اصل انسانیت ہے۔

> چىسىت انسانى ؟ تىرىن ازىتې بىسالگال درسىوم بىددر بارغ عدن بريال سندن

مسلمانوں کی حالت اس وفت اس مے سرسا ماں اور کٹھ نیا فلہ کی سی تنمی جو ایک لق و دق صحرابیں جالکلاہے، جہاں راستہ کانشان گم ہے ، زا درا ہ مفغو د ہے، ہرطرف سے طوفان بیاہے۔ مگراس بریمبی ایک دوسرے سے اراتے مقے ہیں اور نفسانیت بریلے ہُوئے ہیں،لیکن ان میں سب سے زیادہ غافل اور العقل ان کے رہرورہنا ہیں-اس برُے وفت میں اُنہیں میں سے ایک بندہ خدا اُٹھتا ہے، جوانہیں راستہ دکھانے اور کھوئی دولت کانشان بتانے برآ مادہ ہوتاہے اہل قافلهاً س برینسنے اور اُسٹے بیوتوف بناتے ہیں۔ اورسبسے بڑھ کر ان کے راہ گم کردہ اورگمراہ کن رہنمااس کے ڈشمن ہوجا تے ہیں یہات مک کہ وہ آپیں کے لڑا تی جھگڑے جھوڑاس کے سیھے بڑجاتے ہیں۔اس برطح طرح کی بدگیا نیاں کی جاتی ہیں-اس کی محبّن کوعداوت، اس کی ہمدر دی کو بدنتوا ہی ، ا**س کی دلسوزی کو** خودغرضی پیرمحمول کیا جا تاہے، و و جُوں جُوں اُن کی دل دہی کرتا ہے، **وہ اس** اوربد کنے ہیں، وہ جوں جوں اُن کی فلاح وہبودی کی کوششش کرتا ہے وہ اور اس سے بطن ہونے ہیں- ایک عرصة تك اس كى صدا صحرا محرا اور اسكى بے ريا

ہیں۔اورہی تمام خرابیوں کی جڑا ورسارے نساد کی اصل ہے۔ جنایخہ اس نے جال توركراس خرابي كامقابله كيا-اوراين سارى بمت وقوت اس مين صرف كردى-دنیا کبھی ایک مالت برخهیس رہتی، اس کی نیزنگیا <sup>ک</sup>ھی کم نهیں ہوتیں، اور مہینے سى نەكسى نىغ دوركا زوروشوررىتا ب-اس زمانىي بىلى بورىيىلى موحكىت كاوه سيلاب أياكه اس نے تيجھيلے دوروں پرياني بھيرديا-اس ميں شك نهيس كہ جب سی خاص ز مانے میں *سی خاص طرف می*لان ہونا ہے تو اس میں مبالغہ بھی ہیجد موجانا ہے سین حقیقت بھی بہت کچے ہوتی ہے۔ اور اس لئے انسان کی گزشند كوت شور كے مقابلہ میں اس خاص لحاظ سے بہت بڑی ترقی ہوجاتی ہے۔ اور اس کے انٹرسے بڑے بڑے تغیر اور انقلاب ہونے ہیں۔ فلسفہ اور مذہب کا بمبر قدیم سے چلاآ رہاہے۔ اب اس دَور میں سائنس نے نیا چولا بدلا اور سارے عالم میں كھل بلى مجادى تواق ل اقل ايل مدارب كے ہلتھ ياؤں بيول كيئے - اور اس كى عالم كيرا ورحيرت انكبزير قى ديكه كرث شدرسه ره كئے - مُر بھيروه سينھلے اور جيل اینے بچاؤ کی فکرکرنے لگے گرریز قی یافتہ اقوام کی حالت بھی۔ نیکن واسے برا ل قوم جس برجهالت اورتعصب جهايا مهوا مهو، جس كمجتهدا ورصلح ايسخ مقتديول سے زیادہ ناواقف اورجاہل ہوں! ہمارے علماکی حالت اُس وقت اصحاب کهف کی سی تھی، وہ ایسے سائھ ساری دنیا کو دہیں ہجھ رہے تھے جہاں وہ تھے ز مانه کا تغیرا وراس دُور کی خصوصیت اُن کی جھوہی میں نہیں آتی تھی اور آئے توكيونكر، جورسجه كدرات كوسوياا ورصبح بهوت أتطفط ابهوا أسيحوئي كيونكر سجها سكتا ہے كه اس اثنا ميں كئى صديوں كا بھيربر گيا ہے اور زمانہ ميں ايك ني وورستروع موگبا ہے۔ بہاں الات حرب سرے سے بدل گئے ہیں اور ہم ہیں کہ اپنی بوسیدہ تلوار

ہیں اپنے مذہب کی حقیقت سے واقف کیا اور دبن و دنباکوسا تھ سا تھ لے چلنے کی تعلیم دی \*

باوجودان تام بیش بهااور بے نظرخد مات اوراحسانات کے جوسر سیکر نے اپنی قوم برکئے اس نے اپنی مثال سے دُنیا میں بھرایک باریہ ٹابت کردیا کے علم فضل دستا صنبیت بین بنیس، مکت و دانش یو نیوسٹی کی ڈگریوں میں نہیں، لیافت و فا بلیت مفنیات بین ہوتی - اور اگر بالفرض یہ سب کچھ ہوا بھی تو کیا جہ کیا کتا بول کے تورے اور علم و فضیلت کے وزن سے انسان انسان بنتا ہے جہ نہیں ۔ بلکہ تورے اور علم و فضیلت کے وزن سے انسان انسان بنتا ہے جہ نہیں ۔ بلکہ کھے اُدھر کا بھی اشارہ یا ہیئے

بعض تصاملان اسفار" ابتک اسی خام خیاتی بین برائے ہوئے ہیں کہ ایسے نخص کوجس نے بھی با قاعدہ نصاب نظامیہ بڑھ کرفضیلت کی دستار ماصل نہیں کی مشخص کوجس نے بھی باقاعدہ نصاب نظامیہ بڑھ کرفضیلت کی دستار ماصل نہیں کی کیاجتی عالی تفاکہ و تفسیر لکھے ، باجس نے کبھی علوم کی تحصیل کی نہیں اُن کو کو طمو کے چیر کی اشاعت اور اس کے متعلق رائے دیے گائی منصب بھا۔ سے بائر کل کراور اُنکھوں بیسے انہ جیری اُنگھا کر ذرا دُنیا کو دیکھفا جا ہیئے۔
لیکن بڑی شکل بی تھی کرفوم بیں ایک خرابی نہی کہ جس کی اصلاح کی جائے کوئی ایک بیاری نہی جس کی اعلاج ہو۔ اس کی کوئی کل بھی سیدھی نہیں ۔ اور سر سے ایک بیاری نہیں جس کا علاج ہو۔ اس کی کوئی کل بھی سیدھی نہیں ۔ اور سر سے ایک بیاری نہیں جو اس کی کوئی کل بھی سیدھی نہیں ۔ اور سر سے ایک بیاری دوگوں بھری تھی۔ ۔ یہ اسی کا دل و دمار نے تھا کہ بیت نہ ارا اور ہر خرا بی کے اور سر کے لیاد تا کہ دور کا کرا تھی سیدھی نہیں نہیارا اور ہر خرا بی کے لیاد تا کہ دور کوئی کل بھی سیدھی نہیں نہار ااور ہر خرا بی کے لیاد تا کہ دور کی کوئی کی دور کی خوالی کی کی جائے کوئی کی کوئی کا کھی سیدھی نہیں نہیں کی کوئی کا بھی سیدھی نہیں ۔ اور سر سے لیاد تا کہ دور کی کھی کا تا کہ دور کی کھی ہے کوئی کی کی کھی کے دور کی خوالی کے لیاد کی جائے کوئی کی کھی کے دور کی کھی کے دور کی خوالی کے دور کی کھی کی کوئی کی کھی کے دور کی کھی کی کھی کے دور کی کھی کے دور کی کھی کے دور کی کھی کے دور کی کھی کی کھی کی کھی کے دور کی کھی کے دور کی کھی کے دور کی کھی کی کوئی کھی کی کھی کھی کے دور کی کھی کے دور کی کھی کی کھی کے دور کی کھی کی کھی کی کھی کھی کوئی کی کھی کے دور کی کھی کی کھی کی کھی کے دور کی کھی کی کھی کھی کی کھی کی کھی کی کی کھی کی کھی کی کھی کے دور کی کھی کے دور کی کھی کھی کی کھی کی کھی کے دور کی کھی کی کھی کی کھی کے دور کی کھی کے دور کی کھی کے دور کی کھی کی کھی کھی کی کھی کے دور کی کھی کے دور کی کھی کے دور کے دور کی کھی کی کے دور کے دور کی کھی کے دور کی کھی کے دور کے دور کے دور کے دور کی کھی کے دور کی کھی کھی کے دور کی کھی کے دور کے دور کی کھی کے دور کی کھی کے دور کے دور کے دور کی کھی کی کھی کی کھی کے دور کی کھی کے دور کے دور کی کھی کی کھی کے دور کی کھی کی کھی کی کھی

ایک بجاری سی در ۱۰ ملان بودا را دون بی سیدی سیدی در سرسی باؤل کا کسروگول بحری تقال بهت نها دا اور به خوابی کے مقال کا کہ ایسے آب کو مجول گیا۔ یہ مقابلہ کرنے کے لئے آما دہ ہوگیا۔ وہ اس دھن بیں ایسالگاکہ ایسے آب کو مجول گیا۔ یہ جہا دکا وقت تقا۔ اور اس نے جہا دکیا۔ اور جہا دیجی کیسا ؟ جہا داکبر۔ یہاں اس کے جہا دکیا۔ اور جہا دیجی کیسا ؟ جہا داکبر۔ یہاں اس کے بیت بوسم کی بیمنال احسانات گوانا ایک قصر طویل ہوجائے گا۔ مختصر یہ کہ اگر جبہ اس نے برتسم کی اصلاحات برکر یا ندھی، لیکن اس کی دور بین نظر نے یہ بھی دیکھ لیا کہ جہاں مسلمان مسلمان عرب محکومت، علم و دولت کھو جیکے ہیں، وہاں وہ ابیتے سیتے مذہب کوفرا موش کر میکھ کے عرب مورا موش کر میکھ

عانة اورىنا أن كوفصاحت وبلاغت سے كجھ سرو كارہے، جبيسا كه اكثر مذہبي نصانيف لے صنفین کا قاعدہ ہے۔ مگران کی کتابیں معلومات علمی سے کبر سزییں۔ وا قعات کی تنقید و تنقیح صحیح نتا کج کے استخراج میں انہیں کمال حاصل ہے۔ وہ کبھی اینی ہے الگ نہیں ہوتے، کبھی کو ئی غیر تعلّق مات نہیں کہتے اور رنگھی الزامی حوام دیتے ہیں۔ بلکه امرز بریجیت کو ہمبشہ مرنظرر کھتے اور اس کے مالدو ما علیہ بر ایک وسیع نظرد النة بين-تهام واقعات متعلقه كوجمع كركح أن كي تنفيد كرنے اور حقے الامكان قرآن مجيدس استدلال كرتے اور مهايت صحيح اور عجب نتائج استناط كرتے ہیں اور اسی من میں وہ بڑے بڑے مستندلوگوں کی رابوں کو پیش کرتے ہیں یا ان كى غلطيول برنظر والتے جانے ہیں۔ عرض بيكر عبس بات كووہ ليتے ہيں اُس پراس خوبی اور جامعیت سے جث کرتے ہیں کھراس میں سی اور اضافے کی گنایش نهیں رہنی-البت ایک کسران کی ندیمی تصانیف میں ضرور نظراتی ہے اوروہ بیکا اُن کی تحریر میں گری نہیں، اور بیمعلوم ہوتا ہے کہ سرد مہر نطقی ایک الميم بحث برحس سے اُسے دلحبيبي ہے بحث كر رہاہے - اور واقعات اور دلائل آہي پیش کرکے بال کی کھال نکال رہاہے۔ حالانکہ مذہب کومنطق واستدلال سے تعلق نهيں جننا كه انسان كے خديات لطبغه باوجدان قلب سے ہے اور اس كئے ندمب بربحث كر<u>ف كے لئے ضرورى ہے</u> كەانسان تىمى قبودسى باہر كال كرنظر الے اوراس میں وہ جوش اور حرارت ہوجوایک سرد منطقی یا ایک کائیّاں دنیا دار میں نہیں ہوسکتی لیکن معلوم بہرونا ہے کہ مولوی صاحب مرحوم کونہ تو مذہب کے اس حصے سے بحث تنفی اور مذوہ غالباً اس بحث کے اہل تھے۔ بلکہ اُن کامقصد مُذَ كيصرف أس حصه سيخاجس كانعلق اموردُ نيا سيه اوروه بيثابت كرنا جاہتے مقے کہ مذہب اسلام کسی طرح انسان کی ڈنیا وی نتر قی کا حارج نہیں بلکہ اس کا ممدّو

دهال اورتیرونزکش سنبهالے مقابلے کے لئے چلے جارہے ہیں- اور چونکو عنیم کی قوت کا اندازہ نہیں ہے۔ اس لئے اُسے بے حقیقت سمجھتے ہیں اور اپنی قوت پر نازاں ہیں - بیں -

سرسینے فرکیماکہ اور توہم سب کچھ کھو چکے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کرعزیز ندہب بھی ہا تھ سے جاتا رہے۔ اور ہم کہیں کے نہ رہیں۔ وہ مذہب کی توت اور انٹر سے خوب واقف تھا اور جانتا تھا کہ ہم مذہب ہی کے بل پر ڈینیا میں اُسطے تھے اور اب مجی اگر سنجھے تو اسی کے سہارے سے نصلیں گے۔ اور اس لئے اپنی تمام اصلاوں کی بنیاد مذہب پررکھی۔ اور ساتھ ہی ان تمام توہات باطلہ کے مثلا نے کی کوشش کی جو سلمانوں کی علطی سے مذہب کا جزوبن گئے تھے اور ان تمام الزامات کو نہایت تخیت اور ان تمام الزامات کو نہایت کو تہا تا ہوں کی طرح کم بحثی سے نہیں وارد ہورہ سے تھے۔ اس نے ان الزامات کا جو اب ملانوں کی طرح کم بحثی سے نہیں د یا بلکہ اُس نے اس کے لئے ایک نئے علم کلام کی بنیا دڈ الی۔ کیونکو پڑا نے ہت تیار د یا بلکہ اُس نے اس کے لئے ایک نئے علم کلام کی بنیا دڈ الی۔ کیونکو پڑا نے ہت تیار د یا بلکہ اُس نے اور اس دم دعو اے کے ساتھ اسلام کی تھا نبیت تا بت کی جس بیکار ہو چکے تھے۔ اور اس دم دعو اے کے ساتھ اسلام کی تاریخ میں نہیں ملتی ۔

اس کام بیں بعض اُ وربندگان خدانے بھی جواسلام سیحبت رکھتے تھے رسی ہے کا ہمتھ بٹیا۔ اور جس عظیم النّان کام کوسرسیدنے انجام دیا تھا۔ اسی کی ہیروی میں بھی ان لوگوں نے ابنی ابنی ابنی بساط کے موافق اسلام کی خدمت کی۔ ان سب میں زیادہ تھتی وسیع انظراور زبردست مصنف، مولوی چراغ علی (نواب اعظم یارجنگ زیادہ تھتی وسیع انظراور زبردست مصنف، مولوی چراغ علی (نواب اعظم یارجنگ بہادر) مرحوم نظے۔ ان کی تقریباً تمام تصانیف اسلام کی حابیت ہیں ہیں ان کہ اور کی تفظر کے دیجھنے سے معلوم ہو تا ہے کہ استخص کامطالعہ کس قدر وسیع اس کی نظر کیسی خائراور اس کی تحقیق کس پایہ کی تھی۔ وہ لقاظی اور عبارت آرائی کچھنیں

ہے اوران کی غلطیاں دکھائی ہیں مرحوم کی یہ کتاب درحقیقت نهایت قابل قدر ہے۔ اورکہا جاسکتا ہے کہ یہ کتاب دنیا ہیں اپنی نوعیت اور طرز کی ایک ہی کتاب ہے -۳- ر<u>ىفارمزاندرمسلم رول</u>- اس كتاب كيمتعلق هم آخر پيرغصل مجيث كريم گ ٧ - مجردی شروبرافت - (مصام پغیربرحق ہیں) - بیکتاب بھی انگریزی زبان یں ہے اورمروم کی تصانیف میں بڑے پاید کی کناب ہے-اس کتاب ہیں اُنفریگ کے لائف اور کیر کی شرکے متعلی تام شکوک اور اعتراضات کو عالمانہ اور محقال تحقیق رفع کیا ہے۔اور بڑے زور شورسے اس امرکو ثابت کیا ہے کہ محرصلع منجر برحق بن افسوس ہے کہ بیکتاب اب تک کامل نہیں ملی کچے کھیم طبوعہ حصے کہیں کہیں سے وستیاب ہوئے ہیں۔ مذید معلم ہواکہ بیکتاب طبع کہاں ہوئی تقی۔ خود مرحدم کے ا منے کے لکھے ہوئے مسودے بھی موجو دہیں۔ مگروہ بھی کسی قدر ناقص ہیں۔ بیکھی معام ہوا ہے کہ ایک باریر کتاب سی وجہ سے جھیتے چھیتے رہ گئی تھی اور مصنف دو بارہ بعد نیرمیم واضافہ کے جیپوائی، چنانچہ ہمارے پاس ہر دومطبع کے بیروف موجود ہیں۔ اُگرکسی صاحب کے پاس بیکتاب کامل موجود جو تواس قابل ہے کہ چیپوادی جا وریذ کم سے کم اس کا مترجم صرور طبع کرادیا جائے۔ آج کل کے زمان میں اور ضاص کر تعلیم یافتہ نوجوان مسلانوں کے لئے السی کتا بول کی بہت سخت ضرورت ہے۔ ۵-اسلام کی دنیوی برکتیں - اس رسالے میں مرحم نے یہ ثابت کیا ہے کاسلام دنیا میں کن سرکات کے نزول کا باعث ہوا ہے۔ اور اہل عالم کو اس سے کیا گیا تعتيں طال ہوئی ہیں۔ یہ کتاب پنجاب میں کئی بارطبع ہوچک ہے۔ بہت دلجیسی اورمفيدكتاب ہے. و قديم قومول كى مختصر تاريخ - ايام الناس ايك أردوكا چھوٹا سارساله ب قرآن مجيد بير ايك بياعتراض بمي كياجا تاسبے كه اس ميں تعض ايسى قوموں كا ذكر

معاون ہے اور جولوگ اس کے مخالف ہیں وہ غلطی پر ہیں۔ اور کچیوشک نہیں کہ اس میں مولوی صاحب مرحوم کو پوری کا میا ہی ہو تی ہے۔

ان کی مزمبی تصانیف کی تفییل بیرے:-

ا-تعلیقات-بیرساله بادری عادالدین آبخهانی کی تاب ناریخ محری کے جواب میں ہے۔ مروم نے اس رساله میں اس امرکو ثابت کرکے و کھا یا ہے کہ بادری صاحب کے ماخذ سب کے سب غلط اور اور جہیں - اور الیسی کمزور بنیا دیر اعتراضات کی عارت کرنا فلاف دانشمندی ہے - اسی ضمن ہیں احا دبیث کی تنقید اور صحت و غیر حت بریج شکی ہے - اور عض ضف مزاج بور بین فاضلوں کی دایوں کا افتہاس غیر حت بریج شکی ہے - اور مین ناہت کیا ہمی درج کیا ہے - نیز سیج واناجیل اربعہ بریف میں کہ تاریخی اعتبار سے ہمی درج کیا ہے - نیز سیج واناجیل اربعہ بریف سیلی ردو فدرج کی ہے - اور مین ناہت کیا ہے کہ سیج کی سوائے عمری نہایت غیر حتر ہے - اور جا درجا روں انجیلین ناریخی اعتبار سے گری ہوئی ہیں - (مطبوعہ لکھنؤ کا کے این کیا ۔

ایکقبق الجها د- بیکتاب انگریزی زبان بی ہے اور بڑے معرکہ کی کتاب ہے۔
عیسائیوں کی طرف سے اسلام پر بیہت بڑا اعتراض کیا گیا ہے کہ یہ مزہب جها دیے
فرریعہ یعنے بزوتر مشیر و نیا بیس بھیلا یا گیا ہے۔ مرجوم فے نہایت نحوبی اور بسط کے ساتھ
جہاد کی حقیقت اور ماہیت پر نحث کی ہے - اور بیٹ بابت کیا ہے کہ انخفرت ملعم کے زمانہ
میں جوجو لڑائیاں ہوئیں، وہ تمام حالت مجبوری میں اور اپنے بچاؤ کے لئے تھیں - ا
سے ہرگز اسلام کا برجر بھیبلانا یا کفار کا قتل کرنامقصود مذتھا - اس ضخیم کتاب میں کیٹ
اس شرح دبسط اور تحقیق و تدقیق کے ساتھ کی گئی ہے کہ آج یک کسی نے اس مسئلہ
برخوبی کے ساتھ بحث نہیں کی تھی - تمام بڑے بڑے بورو بین مصنعین مثلاً تمرادیم
میور، ڈاکٹر آسپرنگر بر باکھی ہیں، اُن کے اُنوال نقل کرکے اُن پر تنفقید کی
فے جواس بحث پر تحریر باکھی ہیں، اُن کے اُنوال نقل کرکے اُن پر تنفقید کی

رسی نے اس کا جواب تنہیں دیا۔ خدا کرے کہ نواب صاحب مدوح بور ااور قابل تنفی جوات ۔ سوال ندکور بیہ ہے: -

دواکٹرلوگوں تی راہے میں نیسلم ہے کہ لوروپین علوم وخون کی تعلیم عقائداسلام سے برتنگی در پیدا کرتی ہے۔ اور ان کی رائے میں اس کا علاج اُن علوم کے سابقہ دبین علوم کی اعلی درسی۔

ربید اربی منظم اردر ال منظمی می منظم از این منظم از این منظم از این اور آنگی از این منظم اور آنگی اور آنگی از دائل اور آنگی از دائل کا در آن منظمات از دائل کو جواس برکشتگی کا باعث میں بیان کرنا چاہیئے۔ اور اُن کِتبِ دینیہ اور اُن منظمات

«دلا صوبوا س برسی و بست بین بین سرونی مید است اس بر سنگی کی روک موسک مع «کانشان دینا خرور ہے جن تخصیم میں داخل کرنے سے اسس بر سنگی کی روک موسکے مع «اس بیان سے کمس وجہ سے وہ کتا ہیں اور مقا مات روک ہوسکیس گی۔ اگر ہیر اے

« اس بیان کے کونس وجہ سے وہ کہا ہیں اور مقامات روک ہوسکیں کی۔ اگر میر اسے ا «صحیح نہیں ترجهاں تک مفصل اور دلیل سے اس کی عدم صحت کا بیان مکن ہو بیان کیا جاد ہ ( نهذیب الاخلاق حلد دوم نمبر ۲ مطبوعہ مکیم ذیقعدہ مطاعیات )

اس كے بديسرسيدمروم في اس كتاب في تعلق تحرير فروايا ہے كه:-

رجس سوال کاجواب نواب اعظم پارجنگ بهما در کو لکھنا ہے۔ اس جواب کے قبل اُنہوں نے در بہت سی متعبدات قائم کی ہیں۔ ہم سے لوگ دریافت کرتے ہیں کہ اصل سوال کا جواب کب در آئے گا۔ واضح ہو کہ نواب صاحب ممدوح کا ایک خط جارے پاس آیا ہے۔ اس میانہ ولئے در لکھا ہے کہ ان کے جواب کے مضامین کی ترتیب کیونکر ہے۔ ہم اس خط کو جہاں مک ترتیب در مضامین سے تعلق ہے ذول میں جھاسیتے ہیں ؛۔

## انتخاسب نحط

وہ کھتے ہیں کہ "جھٹی صدی تک کے حکما ہے اسلام کی فہرست بینج دی گئی ہے (ہو جھیب بھی اللہ میں اسلامی دنیا میں جائیں ہے)

درگئی ہے) اس کے بعد تھوڑا سا ذکر اس انقلاع طیم کا ہے جوالیتیا ئی اسلامی دنیا میں جنگیر خا اورکی طف سے ہوا اور اس کی وجہ سے تصنیف و نعلیم علوم حکمیہ بنرہو گئی۔ اس کے بعد حال درکھند خلام حکمیہ ومعقولات کا بیان ہے۔ اس کے بعد اسلام میں مختلف فرتے ہیدا ہونے کا درکھند خلام حکمیہ ومعقولات کا بیان ہے۔ اس کے بعد اسلام میں مختلف فرتے ہیدا ہونے کی درکھند خلام حکمیہ ومعقولات کا بیان ہے۔ اس کے بعد اسلام میں مختلف فرتے ہیدا ہونے کی درکھنے درکھنے کہ اسلام میں مختلف فرتے ہیدا ہونے کی درکھنے کی درکھنے کے اسلام کی تعلیم کلام وعقا کہ کے دوست کون کون کون درکھنے حکم کا موجوزی کی تعلیم کی میں ان کی تابید ہوئی درہے یا جا کہ اسلام کی تابید ہوئی درہے یا جا کہ کام کی تابید ہوئی درکھنے کہ کام کی تابید ہیں ہیں۔ فقد و فلسیرو صدیب کی ہیں۔ اوروہ کہ ان کی تابید ہیں کہ درکھنے ہیں۔ فقد و فلسیرو صدیب حکما کے مقابلہ ہیں کہ درخلسفہ و حکمت کے اعتراضات کی تروید کرسکتے ہیں۔ فقد و فلسیرو صدیب حکما کے مقابلہ ہیں کہ درخلسفہ و حکمت کے اعتراضات کی تروید کی سکتے ہیں۔ فقد و فلسیرو صدیب حکما کے مقابلہ ہیں کہ دولیہ کی مقابلہ ہیں کہ دولیہ کی کیا ہوں کہ کام کی تابید ہیں کہ دولیہ کی کیا ہوں کی کام کی تابید ہیں کی دولیہ کی کیا ہوں کے اعتراضات کی تروید کی کیا تی ہوں کی کیا ہوں کی کو کام کی تابید ہیں کہ دولیہ کیا گیا ہوں کی کام کیا ہوں کیا گیا گیا ہوں کیا گیا ہوں کیا گیا ہوں کیا گیا گیا ہوں کیا گیا گیا ہوں کیا گیا ہوں کی کیا گیا ہوں کیا

جے جن کا دنیا ہیں کبھی وجود ہی نہ کفا، اور بیصرف بے بنیا دقیقے اور فسانے ہیں۔
مرحوم نے عجیب وغریب تحقیق و تدفیق اور کا وش سے ان افوام کا تاریخی ثبوت ہم
البہ بیایا ہے ، اور قدیم یونانی اور عبرانی کتابول سے مرد لی ہے ، اور شبوت میں ان
قدیم مؤدخوں کی ناریخوں کو مبیش کیا ہے جن میں مثود و عاد کا ذکر ہے اور وہ سب نزول
قرائن پاک سے کئی صد بول بیشیز کی نصنیف ہیں۔ بہرسالہ صرف ایک دفعہ طبع ہوا ہے
الب نہیں ملتا۔

مروم نے کئی رسا ہے منالاً بی بی باجرہ، آریہ قبطیہ ، تعلیق نیاز نامہ وغیرہ ناتمام بھوڑ ہے لیکن ان سب سے زیادہ فابل قدرا در بیمٹل کتاب العلوم الجدیدۃ والاسلام، جھوڑ ہے جے وہ اپنی آخری عمریس لکھ رہے ہے۔ اور جس کا ابندائی حصہ تہذیب الالات سلسلہ مبدید کی جلد دوم کے ابتدائی برجوں میں جھیب جبکا تھا۔ لیکن افسوس ہے کہ اُن کی بے وقت موت نے اس بے نظیر کناب کو بورا نہ ہونے دیا۔ یہ کتاب دقیقت مصنف نے اس کے نظیر کناب کو بورا نہ ہونے دیا۔ یہ کتاب دقیقت مصنف نے اس کی ایک سوال کے جواب میں لکھنی تشروع کی تھی۔ اس کی بوری حقیقت ظاہر کر نے کے لئے ہم یہاں سرسید مرحوم کا وہ خطا نقل کرتے ہیں جس بوری حقیقت نظاہر کر نے کے لئے ہم یہاں سرسید مرحوم کا وہ خطا نقل کرتے ہیں جس بیس اُنہوں نے اس تصنیف کے موضوع پر بحث کی ہے :۔

"نواباعظم یارجنگ مولوی چراغ علی صاحب کوجرمضمون لکھنا ہے وہ نهایت ہی شکل را در نهایت دل جب اور نهایت مفید و بکار آمرہہے۔ ابھی نک اُنہوں نے صرف تھید در بہ نہیں تہدید کلی تام اور در بہ نہیں تہدید کلی تام اور در بہ نہیں تہدید کھی ہے۔ اس کے نام اور در اُن کا زمانہ بنایا ہے۔ بھر علما ہے اسلام یں جو بڑے بڑے نواسفی گزرے ہیں ایک ایک کو ہوگئا ہے۔ اس کے بعداب وہ اصلی مفہون کی تخریر پر منوجہ ہوں گے ۔جس کو ہمالاے ناظری و اخبار بڑھ کر آمیدہ کو بھرا ہے۔ نواب اعظم یارجنگ در حقیقت ایک لاحل سوال در اخبار بڑھ کر آمیدہ کو بھر سی معلم نہیں کہ ہمارے ناظرین برچہ کو اس کا کہ وہ کیا سوال سوال محمد مناز برجہ کو اس مقام برجہا ہے ہیں در تھی ہوں گے۔ نواب اعظم یا دونا نی کے اس مقام برجہا ہے ہیں در توجہ اور اس کا کہ وہ کیا سوال دونا کی کے اس مقام برجہا ہے ہیں در توجہ اور اس کا جواب جو ہو وہ کیسا قابل در توجہ اور اس کا جواب جو ہو وہ کیسا تا بل در توجہ اور اس کا جواب جو ہو وہ کیسا تا بل در توجہ اور اس کا بھر اس تا میں در توجہ اور اس کا بھر اس تا کہ مند ہوگا۔ مدت سے بیسوال کیا گیا ہے اور آج تاک

ساسى وندنى وفقهي زبر حكومت اسلام" پركسى فارفضيلي نظرد التي بين-اس کتاب کا باعث تصنیف به واقعه دا که انگلتنان کے ایک یا دری کمین ملکر مکال نے کن ٹم بورے ری ربو بو بابت ماہ اگست ایماری میں ایک مضمون اس ع لکھا تھا کو "کبازیر حکومت اسلام اصلاحات کا ہونا مکن ہے"۔ اس ضمون مربادری صاحب في اس بات برزور ديا هي كه اسلام ايك ابسا نمب جي جوز ماني حال کے بالکل نامناسب ہے اسلامی سلطنت میں کسی اصلاح کی تو نع رکھنی فضول ہے کیونکہ اسلامی سلطنت درحقیقت الهی سلطنت ہے ۔ھیں کے تنام فوا عدخواہ مٰتیہی ہو یاترنی دیوانی یا فوصداری سب خدا کے مفررکئے ہوئے ہیں اور اس کئے اس میں کستی سم کا تغیرو تبدل مکن نہیں۔ لہٰذاجب کے مسلمان مذہب اسلام کوترک ر کر دیں گے اس وفت نک وہ نتر تی نہیں کر <del>سکت</del>ے۔ یا دری صاحب نے اس مضمون یس دنیزا پینے دیگیرضامین میں بھی )سخت تعصب ' بے تمیزی ، زبان درازی اور ناانصا فی سے کام لیا ہے۔ ایسے روشن زمانے ہیں جب کہ بورپ میں سردمہرسائمنس في تعصّب كي جنون كوبهت كيم دهيماكر ديا بهدا كيك اليسه عالم شخص كے قلم سے ایسے مضامین کا نکلنا ایک تعجت جیزامرہے۔خاص کر دولت عثمانیہ کے خلاف يادرى صاحب في بهت كيد زبراً كلام، اوروه بركزيه نهيس جامية كراس كاوجو پورپ میں باتی رہے۔ اس بادے میں وہ مسٹر گلیڈ سٹون آنجمانی اور مسٹر اسٹیڈ اڈیٹرریو ہے ان ریو بوز کے ہم خیال ہیں۔ ربورنڈ موصوف کے اسی مضمون کے جوا میں مولوی چراغ علی مرحوم نے یہ کتاب لکھی۔ اور ورخیقت نہایت بیُرزور مدلّل اوّ جامع کتاب کھی ہے جس میں ان تمام بڑے بڑے اعتراضات کا جواب آگیا ہے جوعموةً ا وراكثر اسلام پر ہوتے آئے ہیں اور اب بھی ہوتے ہیں- اب م<sup>اک</sup> نے ان اعتراضات کاجواب ا*س طرزسے اور اس جامعیت کے ساتھ* 

کارآ مدہنیں ہیں۔ اور اس غرض سے علم کلام ایجاد کیا گیا تھا گراب وہ بھی مفیدوکار آ مدنہیں اور رہا۔ انجر سراس سوال کا جواب ہے جواس مفعون کی ابتدا میں تھا۔اس کے بعد میں کچھ در اس کا ذکر ہو گا کہ اب نک اس قسم کی کتابیں جن میں طبیق بین الحکمۃ والا سلام ہو تی ہے در کی کیا تھی نف ہوئی جا ہمیں۔ غرض کہ یہ ایک در کی کیا تھی نف ہوئی جا ہمیں۔ غرض کہ یہ ایک در کی کیا تھی نف ہوئی جا ہمیں۔ غرض کی گئی۔ واللہ ہے جو آ ب کی اطلاع کے للے عرض کی گئی۔ واللہ ہے جو آ ب کی اطلاع کے للے عرض کی گئی۔ واللہ مطبوعہ کیم ذری الجج سلاسل ہوں کی سے دوم کم کرس مطبوعہ کیم ذری الجج سلاسل میں۔

افسوس به كرانسي زمانه مي مولوي جراغ على مرحوم كا انتفال مو كياج بميسيد

کونواب صاحب مرحوم کے انتقال کی خبر پہنچی تو اُنہوں نے تہذیب الاخلاق میں جر اُرٹیکل اس حادثہ جال گزا برلکھا ہے اس میں اس ضمون کے متعلق پر کڑیر ذوالیہے۔ ‹‹ افسوس ہے کردہ مفعون اور لاحل سوال کا جواب جوانہوں نے تہذیب الاخلاق میں لکھنا ‹‹ چالافقانا تام رہ گیا۔ اور اب اُمید نہیں ہے کوئی شخص اس لاحل سوال کوحل کرے گا" (نہذیب الاضلاق جلد دوم نمبر ہم مطبوع تیم محرم سلاسلاھ)۔

اس ناتمام رسالہ کے منعلق ہم نے کسی فرز نفصیل سے اس لئے بحث کی ہے کہ ناظرین کو اس صفحون کی اہمیت معلوم ہوجائے اور نیز ریبھی ظاہر ہوجائے کہ مرحوم اس پاید کے شخص تھے کہ اُن کے بعد ہندوستان کے مسلمانوں میں کسی کی ریبمت نہ ہوئی کہ اس سوال کے جواب برقلم اُٹھائے۔ اس کتاب کے ناتمام رہنے میں مرحوم کا بجھے قصور نہ تھا۔ یہ النہ کی مرضی تھی کہ اُنہیں ایسے وقت میں اُٹھا لیا جبکا انہیں ایھی بڑے برائنہ بن اس آہم سول الله کی بڑے بھے۔ اور افسوس کہن لوگوں کی نظریں اس آہم سول کے جواب برنگی ہوئی تھیں۔ انہیں مایوس ہونا پر اُا۔

علاوه مذکوره بالاتصانیف کے مردم کے منعددرسالے مثلاً غلامی ، تستری، تغدر ازدواج ، ناسنح دمنسوخ ، ردشهادت قرآنی برکتب ربانی مصنفه سرولیم میوروغیره دستیا ہوئے ہیں ، جوبٹری محنت اور تحقیق سے لکھے گئے ہیں - چونکہ اس مقدمے کے لکھنے کے بعد طے ، للمذا انشاء اللہ مجرکسی وقت اس بیز محت کی جائے گی -

اب بم كتاب زير ديباجه يعيف «عظم الكلام في ارتقاء الاسلام» بمحذه اصلاحا

معاملات کالحاظ رکھنا پڑتا ہے۔اور ایک حدثک انہیں امورکے اختلاف کی دحیا سے ندا ہب فقہ میں اختلاف ببیدا ہوا-علاوہ اس کے بانیان مُداہب فقہ نے بھی بہ دعولے نہیں کیا اور نہ کرسکتے تھے کہ ان کا اجنہا ڈطعی ہے اور اس میں کوئی نغيرونترل نهبين ہوسكتا- كيونكه أن كوكو ئي حق مذتصا كدوه آينده آنے والى نساك الوابین اجنها دات کا ابسامی بابند کر دیں جیسا کہ ایسے زمانہ کے لوگوں کو - یسی وجهب كم مختلف زمانوں میں ایک ہی مسله برختلف فنوے دئے گئے ہیں اور اس اختلاف کی وجه زیاده تراقتضاء وضروریات نه مانه تھیں۔مقلّدین کا بیر کہنا کہ پیارا کمئه فقہ کے بعدیسی کوحق اجتہاد کا نہیں ہے کسی طرح قابل قبول نہیں ہے اکثر پورویین مصنفوں نے جومقلدین کے اقوال کے مطابق ان جارا مگر کے اجتها دات وقطعى اورناقابل ننبديل خيال كركے اسلام كے نتعتق استدلال كيا ہے وہ سچے نہيں ہے۔ مولانا بحرالعلوم فے بہت بڑی اور بچی بات کہی ہے ک<sup>و</sup> مفلدین کا یہ خیال مرحاقت ہے اور بیالوگ ان میں ہیں جن کی نسبت صدیث بیغیر لعم میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ بغیرعلم کے فتوے دیتے ہیں، خو دگراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کوگراہ رتے ہیں- اور وہ یہ نہیں سمجھنے کہ ایسا کہنا گو یاعلم عیب کا دعو سے کرنا ہے جو سواے خداکے کسی کونہیں''۔

اب نفذ کی بنیا دصرف چار چیزوں پر ہے۔ قرآن ۔ حکدیث ۔ آجماع اور قیاس قرآن کا یہ دعو لے نہیں ہے کہ وہ کوئی پولٹیکل (سیاسی) اور سوشل (تحدنی) قانو یاضا بطہ ہے، بلکہ اس کی اصل غایت قوم عرب میں نئی روح بھونکنی، قومیت کی شان بید اکرنی اور وُنیا کو اخلاقی و فرم ہی تعلیم دینی تھی۔ لیکن چونکہ اس وقت عز اور دنیا میں بعض ایسے قبیج اور مذہوم رواج جاری تھے جن کا تعلق سیاست و ترکہ سے تھا۔ لہذا ان کا استیصال کرنا یا ان کی اصلاح کرنا اس کافرض تھا۔ اور اسلے اس کتاب کومصنف مردم نے دو حصوں میرتفسیم کیا ہے۔ بہلے حصد میں پولٹیل (سیاسی) اصلاحات کا ذکرہے اور دوسرے حصد میں سوشل (تمدنی) اصلاحات کا۔ اور کنا ب کے نشروع میں صنف نے بہصفیات کا ایک مقدمہ لکھاہے۔ جو ایکتفیا نہ اور عالما نہ مخریرہے۔

اس سقبل كبهماس كتاب كيمضامين برنظر داليس بهماس دهوك كواعضا دیناضروری مجھنے ہیں جو ناظرین کو" اصلاحات "کے لفظ سے بیدا ہو گا۔مولوی صا مرحوم كامفصد صرف اس قدرہے كه اسلام نزتى اور اصلاح كامانع نہيں ہے اور خليفة وقت بلی ظاقنفنائے زمانہ بولٹبکل اور سوشل امور میں جدید اصلاحات کے جاری کرنے کا مجازہے، اور جولوگ اس کے نیالف ہیں اور پیکنتے ہیں کہ فلاں فلاں احکام مٰدِہب کے روسے مسلمان اس زمانہ میں نز تنی نہیں کرسکتے، اُن کی احکام اُنہی و رسول کے حوالے سے تردید کی ہے۔ ان کامفصد صرف اس قدرہے کہ خدا ورسول نے ہرگز اس سے کی اصلاحات کی مخالفت نہیں کی اور اُن کا ہونا ہرز ما <u>نے میں</u> مکن ہے اورمبس- اب رہی یہ بحث کے موجودہ زمانہ میں مسلمانوں کو کن ا سیاب سے انحطاط ہوا ، اوروہ کون سے ذرا تُع ہیں جواُن کی نزقی کا باعث ہوسکتے ہیں ، اس كتاب كيموضوع اورمولوي صاحب كيمقصد عيخارج هيداس زمانيمين به سرسیدا حدخان ،مولوی جال الدین افغانی اور صطفے کامل باشا کا حصه کھا ، اور جن ہوگوں کو اس بجث سے دلیجیبی ہو وہ ان نینوں بزرگوں کے حالات اوراعال كومطالعەفرمائيں۔

کتاب کے مفدمہ بیں مصنف نے نفذ کے مذا جرب اربعہ واصولِ نقد بربھی بحث کی سبے اور اس امرکو ثابت کیا ہے کہ علم نقد محض ایک طبی علم ہے۔ اور اس میں آب دہوا، رسوم وعادات، انسانی خواہشات وضرور یات، سیاسی وتدنی حالات

رکھنے سے معلوم ہوگا کہ فقہ کا یہ اصول کہاں کہ کارا کہ اور قابل عل ہوسکتا ہے۔

تنیاس۔اُس استدلال کو کہتے ہیں جو قرآن یا خدیث یا اجمآ ع سے کیا جائے۔

علت قیاس کے لئے اُن میں سے کسی ایک کا ہو ناضر ورہے لیکن یہ تمام استلال

شبہ سے فالی نہیں۔ اور سند نہیں ہوسکتے ہیں۔ گربا وجود اس کے قیاس کو فقہ
میں بہت بڑا دخل ہے۔ فقہا کو اجماع سے زیادہ قیاس میں اختلاف ہے۔ اور ترجیکے

بڑے جید فقہا اور علمانے اس کے مانے سے الکار کیا ہے۔

غرض یہ کہ اگر جہ اسلامی فقہ کے بعض ضابطے ایسے ایسے زمانہ کے لحاظ سے

غرض یہ کہ اگر جہ اسلامی فقہ کے بعض ضابطے ایسے ایسے زمانہ کے لحاظ سے

بہت مناسب اور معقول تھے لیکن موجودہ ضروریات کے لئے کا فی نہیں ہوسکتے۔ کوئی

عُرض بیکداکرجهاسلامی فقد کربی صابط ایسے ایسے زماند کے لحاط سے بہت مناسب اور معقول تھے لیکن موجودہ ضروریات کے لئے کانی نہیں ہوسکتے کو شصوائے قران پاک کے قطعی اور نا قابل تبدیل نہیں - لہذا اس رمانے بھی اجتماد کا وہی حق صاصل ہے جو پہلے زماندیں تھا۔ بیٹر طبیکہ وہ احکام قران سے مطابق ہوں اور مھنف کی را سے میں بیحق اجتماد سلطان روم کو بجیٹیت خلیفہ کے صاصل ہے ۔ بحیثیت خلیفہ کے سلطان روم کسی فرج ب فقہ کے مقلد نہیں ہیں۔ خلفا سے راشری بحیثیت خلیفہ کے سلطان روم کسی فرج ب فقہ کے مقلد نہیں ہیں۔ خلفا سے راشری بی بحیثیت خلیفہ کے سلطان روم کی تیت خلیفہ مالا اسلامی بیلے گزر ہے ہیں اور بعد کے خلفا کے زمانہ میں ختلف ممالاً اسلامی میں ختلف مالاً اسکامی کے موجودہ ضروریات و صالات کے مطابق ضروری تبدیلیاں کر سکتے ہیں۔ اور غالباً میں خیال کی بنا پر صنف نے اپنی کتاب کو سلطان عبد الحمید خال کے تام سے معنون کمیا ہتا ہے۔

مصنف نے اپنی کتاب میں تہام سیاسی، تدنی اور فقی اصلاحات کی بنائے قرآن بررکھی ہے اور تہام اُن اعتراضات کوجو خالفین کی طرف سے اسلام پروارد کیۓ گئے ہیں اور نیزاُن غلطیوں کوجومسلمانوں میں رائۓ ہوگئی ہیں فرآن سے رد کیا ہے۔ قرآن روحانی اور اضلاقی متر تی کے لئے ہے۔ وہ قانونی ضابطہ نہیں ہے کیا ہے۔ قرآن روحانی اور اضلاقی متر تی کے لئے ہے۔ وہ قانونی ضابطہ نہیں ہے

اس کے متعلق چند معقول، معتدل اور منصفانہ ہدایات کی گئی ہیں۔ آیات احکام کو جو کلہ دوسو بیان کی جاتی ہیں میں ہم کھ لینا کہ وہ باضابطہ پولٹیکل اور سول قواعد ہیں صحیح نہیں ہے۔ اکثریہ کیا گیا ہے کہ آیات کے واحد الفاظ ناقص جلوں اور الگ الگ فقروں کی تعبیر کرکے قانون بنالیا گیا ہے اور قرآن کی اصل تعلیم اور منشاء کو نظرانداز کر دیا ہے ہ

رہی مدین سوایک دریائے نابیداکنارہے اوررطب ویابس، جھوٹ سیج کا بک ایساطو مارہے کہ اس میں سے کھرے کھوٹے کا بیر کھنا محال ہوگیا ہے۔ صحاح سنذنبيسري صدى ہجرى ميں لکھي گئيں۔ان نيك نيت بزرگول نے احاد كي صحت كالمعيار را وي كي صداقت اوراس بيكا علا اخلاق اورا تقااور سلسله روايت كونغ يبرلعم باصحابة كرينجي كوفرار دياج مضمون حديث سي بحث نهبي ی عقلی اصول سے پر کھنا دوسروں کا کام ہے۔ اور اس لئے تمام حدیثین المیسی نہیں ہیں جن کا ماننالازم ہو۔ آنحضرت نے کھی اپنے متبعین کو احادیث کے جمع رنے کی ہدایت نہیں فرمائی اور نہ کمجی صحاب نے ایسا کرنے کا خیال کیا۔ اور اس صاف ظاہرہے کہ اُن کا مجھی پہ منشاء نہ تھا کہ وہ ملک کے بولٹیکل وسوشل قو انین میں مداخلت کریں۔ ہاں البتۃ اُن امور میں جو آپ کی روحانی اور اخلاقی تعلیم کے مخالف تھے آپ نے ضرور مدا خلت کی اور اس کی اصلاح فرمائی- اوراس میں شئبه نهبير كه ابسانطام جوغيرنيقن اورنانف احاديث برنفائم بتضطعى ا ويغيرتبدل نهيں ہوسکا ۔

اجلع کے متعلق بڑے بڑے فقہا کو اختلاف ہے یا بعض مجتدیں یا نُقہانے جو سٹرائط قائم کی ہیں اُنہیں دہجھاجائے نوینیتے نکلتا ہے کہ اجماع ایک ناقابل عمل اور ناممکن اصول ہے۔ اس پرمصنف نے ابسے مقدمہ میں مفصل بحث کی ہے جب معاذ کے جواب بیر خدا کا شکراداکرنا بتا تا ہے کہ اکفر خصلعم وُنیاوی معاملاً می آزادی رائے کوکس قدر دل سے بسند فرماتے تھے۔ مصنف نے کتاب کے دوجھے کئے ہیں' ایک بولٹیل یعنے سیاسی اصلاحا' دوسمراسوشل یعنے تمدنی حالات۔

پہلے حصد میں ان امور بربحث کی گئی ہے:-

ا- پادری میکال صاحب کے خیال میں اسلامی سلطنتیں اکہی سلطنتیں ہیں جن کے قوانین وضوا بط میں کسی سی تبدیلی مکن نہیں مسنف نے اس قول کی تردید کی ہے - اور اس امرکو ٹابت کیا ہے کہ پہلے چاریا پاپنج خلفاء اسلام کی حکومت جمہوری قسم کی محقی - اسی لئے پہلے چاریا پاپنج خلفاء فلفائے راشیک کی حکومت جمہوری قسم کی محقی - اسی لئے پہلے چاریا پاپنج خلفاء فلفائے راشیک کہلاتے ہیں اور ان کے بعد کے خلفائے جو رئیا بلک عضوض سے جو نکہ ابتدائی زمانہ میں سیاست اور حکومت کے چلا نے کے لئے کوئی قانون ضا بطہ نہ تھا۔ ہو امیہ کے خدم اور ال کی حفاظت امیہ کے عہد میں پچھ تو جان و مال کی حفاظت امیہ کے خدم کاروبارسلطنت کے چلا نے کے لئے اور کچھ باوشا ہوں اور خلیفوں کی خواہشا پور اکرنے کے لئے قرآن پاک کی آبیوں کی طرح طرح کی تعبیریں اور ناویلیں کی ایور اکرنے کے لئے قرآن پاک کی آبیوں کی طرح طرح کی تعبیریں اور ناویلیں کی اور اپیٹ مطلب کے موافق استد لال کئے اور جھوٹی سیجی صدیثیں پیش کر کے دنیا پرست فرماں رواؤں کے اعمال کو جائیز قرار دیا \*

بنر بین اسلام به توبیغیر سلام نے لکھی ہے نہ آپ نے لکھوائی ہے نہ آپ کے زمانے میں کھی گئی اور یہ بہلی صدی ہجری میں مرتب ہوئی۔اور جس فدراصول اور دواج اور کارو بارسلطنت اور جان و مال کی حفاظت کے لئے قواعد اس میں درج ہیں وہ قرآن کے احکام ہیم بنی نہیں ہیں۔ لوگوں نے عموماً اور پورو بین فیصوصاً قرآن اور مشربعیت کو گڈ ٹرکر دیا ہے۔ اور اس لئے ساری خرابی اکر افراض کے احکام کے گئر ٹرکر دیا ہے۔ اور اس لئے ساری خرابی اکر

اوراس کے آزادی را سے اور علمی واخلاتی و قانونی تغیرات کا مانع نهیں ہے۔
مصنف فے دو واقعے ایسے بیان کئے ہیں جس سے صاف ظاہر ہے کا نخفرت
صلعم دنیا وی معاملات میں اپنی رائے کو کھی قطعی اور ہر حالت میں قابل پابندی
نہیں سمجھتے تنفے۔ دوسرے آپ نے صاف طورسے آزادی راسے کی اجازت
دی ہے۔

بهلادافقدا مامسلم سے موی ہے کہ جب آنخفرت معمد مربینہ کو آرہے تھے تو آئیے دیکھا کہ بعض لوگ کھجوروں میں نرو مادہ کا جوٹر لگارہے ہیں۔ آپ نے اُنہیں ایسا کرنے سے منع کیا۔ لوگ آپ کے ارشاد کے مطابق اس سے بازر ہے جس کا نیتجہ یہ جواکہ اس سال کھجوروں کی فصل خواب رہی ۔ جب اس کی خبراً پ کو بہنچی تو اُپ نے فرمایا کہ" میں محض بشر ہوں۔ جب میں فرہبی معاملہ میں کچھ ہدایت کروں۔ تو اس برعل کرو۔ لیکن جب میں دوسرے معاملات میں کچھ کہوں تو جھے حض بشر ہے۔ اس برعل کرو۔ لیکن جب میں دوسرے معاملات میں کچھ کہوں تو جھے حض بشر ہے۔ امتد مجصد اول سفی ۲۳)۔

یه واقع بین نبوت اس بات کا ہے کہ انخفرت سے نسول اور پولٹیکل معاملاً

یں اپنی را سے کو بھی نا قابل تبدیل اور قطعی قرار نہیں دیا۔ بلکه اس میں کا مل

آزادی عطافر مائی ہے۔ دوسراواقعہ تر مَدی۔ آبوداؤد اور دَاری سے مروی ہے

کہ آنخفرت سے نے جب متحافر بن جبل کو بین کا والی بناکر بھیجا تو اس سے سوال

کیا کہ تم لوگوں کے معاملات کو کیونکر حکیا و گئے۔ اس نے جو اب دیا "کلام اللہ کے

مطابق " پیم فرمایا" اگر تمہیں کلام اللہ میں کوئی بات نہ طے تو" جو اب دیا کہ

" میں پنجیر کی نظر سے کام لول گا" کہا کہ" اگر کوئی ایسی نظیر رہ ہے تو" اس کے

جواب میں معاذ نے کہا" میں اپنی را سے برعل کروں گا۔ (اجتمدراتی "اکفری شام مافکہ میں اس منفول جواب پر ضدا کا شکرا داکیا۔ (مقدمہ صداول صفحہ ۲۵)

نے معاذ کے اس معقول جواب پر ضدا کا شکرا داکیا۔ (مقدمہ صداول صفحہ ۲۵)

غیرسلموں کے حق میں مساوی حقوق عطاکرنے کی ممانعت کردی ہے " علا وہ دیگربراہیں کے مصنف نے اس کی تردید میں انتخفرت صلعم کے دوفرمان پیش كي بي جوا مخض صلع في يودبول اورعيسا يُول ك بارك مي صا در فرمائے ہیں جن میں آنحضرت صلعم نے تمام مسلمانوں کو تاکید فرمائی ہے کہ وہ ان كى مددكرين اوركسى قسم كى تكليف نه دين - اگركوئى دشمن ان برحملكري - تو انهیں بچائیں اور دونو ا ہینے اپسے مزیہب پر رہیں۔عیسا بیُوں کے گرجاؤں ی خفاظت کریں کیسی زائر کو زیارت سے نہ روکیں۔ گرجاگر اکر سجدیا مکان نہ بنائیں - اگر کوئی قیمن مسلمانوں پر حلہ کرے توعبسا بٹوں کے لئے ضرور منیں کہ وہ مسلمانوں کی حایت میں رویں - اگر کوئی عبیسا ئی عورت مسلمان سے شادی کرے تو اپنے ندہب پر فائم رہ سکتی ہے اور اس اختلاف ندہب کی وجه سے است تکلیف اور اید اند بہنجائی جائے- اور پیریہ حکم دیا ہے کہ جو اس کی پابندی مذکرے گاوہ پنجیبراورخداکی نظروں میں ناانصاف اور نافر مان میرے گا۔ایسی بے نظیر رعاینوں پر بھی اگرمسلمان جابرا ورمتعصدب کہلائیں توصر بح نا انصافی اور نار بخ کاخون کرناہے -

اسی ضمن میں مصنف نے دار الحرب اور دار الاسلام جَرِیه، حقوق ذمیا ل
رَقیق و ملوک، شہا دَت غیرسلم، تعمیر گرجا بربر عی نطیف اور دلجبب بیشن کیں اور
نہا بین مدلل طور برزنا بت کیا ہے کہ اسلام نے سلم وغیرسلم دونو کو قانونی حقوق
مساوی طور بردئے ہیں - چونکہ با دری میکال کاحلہ اسلام برعمو ما اور ترکی بر
تضیص کے ساتھ تھا۔ لہذا مصنف نے معاملات نزکی برمجث کرکے فرما یا جه
کرسلطنت عثمانیہ عیسائیوں کے حق میں ہنا بیت نزی اور دواداری کا برتاؤ
کرتی ہے اور بعض حالتوں ہیں مسلمانوں سے زیادہ ان کے ساتھ رعایات مرعی

عرم امتیازسے ببید اہوئی ہے۔ اگر اس فرق کو سمجھ لیا جائے تومعلوم ہوگاکاسلا ایسا مذہب نہیں جو انسانی نرقی کے راہ میں حائل ہو بلکے کھیٹ اسلام میں بذاتہ ایک نرقی ہے اور اس کے اصول ایسے جاندار ہیں کہ ان میں جدید حالات اور عقل دحکمت کی مطابقت کی کامل صلاحیت موجود ہے۔

۲- دوسرااعتراض بإدری صاحب کا بہ ہے کہ اسلام کا حکم غیرسلموں کے حق میں بہہے کہ یا تو وہ اسلام قبول کریں یا غلامی یاموت - اور یہی سلطان روم کی حکومت میں ہوتا ہے -

مصنف نے اس کی نز دیدبڑے زور شورسے کی کہ نہ انخفرت صلعم کی اسپی علیم ہے اور نہ قرآن میں کوئی ابیبا حکم ہے۔ اگرابیبا ہوتا تواسلام میں غیرسلو<sup>ل</sup> سے کبھی رواداری یا مسالمت کا برناؤ نہ کیا جاتا۔ اس کے بعد مصنف نے فرآن کی مدنی اور مگی سور توں میں ہے کوئی (۳۴۷) آیتیں پیش کی ہیں جن میں غیبر ملموں کو اپنے مذہب میں کامل آزا دی عطاکی گئی ہے۔ علاوہ اس کے فقہ کواللی کلام ہونے کا حق نہیں جووہ ابساحکم جاری کرے - بہماں تک کہ کڑ فقهاکی کتب میں بھی ایسا چنگیزی حکم نہیں پایا جاتا۔ ہدایہ و دیگرکتب نقہ سے ا بنے اس دعو کے کو ثابت کیا ہے اور حہاں جہاں ان فقہانے قرآن کی آیا سے تجاوز کیا ہے اور اسندلال میں غلطی کی ہے اُسے صاف طورسے دکھایا ہے ٣- اس كے بعداس امر برجث كى ہے كه الخفرت صلعم كے زمان ميں جس قدر حنگیں ہوئیں وہ سب اپنی حفاظت کے لئے تفیں۔ اس مجت پر مصنف نے ایک الگ کتاب تکھی ہے جس کا ترجمہ عنقر بیب طبع ہونے والاہے۔لہذا اس کی بحث زياده ترتففيل كے ساتھ اس كتاب ميں آئے كى -۷۷- یا دریمیکال کا ایک اُوربڑااعتراض بیہ ہے که ''متشرع اسلام۔

كجه زہراً گلاہ اور لكھاہے كى عبسائى جزيد دھے كرايك سال كے لئے اپنى جان . بچاتا ہے اور ایک سال اَور این گردن برسرقائم رکھنے کا مجاز ہوتا ہے۔ ذمیو<sup>ل</sup> في برحي تفضيل كے ساتھ ذكر كيا ہے اور قرآن اور اقوال اعل آ تخفرت صلعم سے بڑے شدو مدکے ساتھ یہ ٹابت کیا ہے کہ اسلام نے جو حقون غیرسلم رعایا کو عطاکتے ہیں وہسی قوم نے اپنی غیر قوم کی رعایا کوئنیں <del>گئے</del> اور ٹیکس جسے یاوری صاحب "حق زندگی" سے تعبیرکرتے ہیں در حقیقت از روے سترع اسلام ان لوگوں کی حفاظت جان و مال کے لئے ہے جومسلانوں يرفرض ب اورا مام الوصنيف اور امام شافعي كالجي يرى مدبهب معيشرع ميس یهان تک رعایت ہے کہ اگر دوسال کا ٹکس جمع ہوجا دے توصرف ایک سال كالياجادك وركزشة سال كامعاف كياجاوك مسلانول كوزميول سس زیادہ مصیبت بھیکتنی بڑنی ہے۔اس کئے کہوہ ملک کی حفاظت کے لیئے لرائيا لرستے اور اپناخون بہاتے ہیں - بادری صاحب نے یہ اعتراض خاص تركى يركيا ہے- حالانكه وہاں كى حالت يہ ہے كہرسلمان جوان برفرض ہے كہ وہ پانچسال مک فوج میں کام کرے اور سات سال فوج بحری میں اور اس کے بعدسات سال ریزرومیں رہتا ہے۔ عبسائی ان تمام لکلیفوں سے بری ہے۔ ترک اگر ان شفتوں سے بچنا جا ہے تو اسے دس ہزار بیاسٹر میعنے ۹ پونڈ ادا کرنے ہو بگے۔حالا نکر عیسا ٹی صرف ۲۵ بیاسٹر بینے چارشلنگ ۹ بینس اد اکر کے تهام تكليفوں سے محفوظ اور تمام رعابتوں كاستحق ہوجا تاہے مصنف-ر ایر می طول طویل اور حالمان بحث کی ہے۔ ۵- بادری میکال فے ایک برا اعتراض بیکیا ہے کسترع اسلام کا بہ قانون ہے اور جے شارعاما کا اس برفتو کے ہے کنفیر سلموں کے ساتھ وعدے

رکھی جاتی ہیں- اور اس بارے میں اُن برسے بڑے بور ہین مصنفین اور مرترب كى رائيس ببيش كى ہيں جومعا ملات سلطنت عثمانيہ سے خاص واقفيت ر كھتے ہيں یاجنین محیثین سفیر ہونے کے ایک مت درازتک وہاں رہنے کا اتفاق موا ہے۔ اور اس کے ساتھ ابک فہرست ان بڑے بڑے عبیسا بیُوں عہدہ وارول کی دی ہے جونز کی سلطنت میں مامور ہیں خصوصاً اس ضمن میں مصنف نے جو محاصره وارنا كاايك واقعه بيان كياسهاس سيمعلوم ببوتا ہے كەترگول سے بره كركو في قوم دنيا ميس عبسا ئيون سے ايساسٹر نفيا مذبرنا وُنهيں كرسكتي- يهاله یک کہ خود عبیسائی بھی اپنے ہم فوموں سسے ابسی رعابت کی توقع منہیں کرسکتے لكهاه كمبتنيا دس في جورومن كيتهاك مربب بريضا برين كووج سي جوكريك چرچ کا متبع تھا دریافت کیا کہ اگر فتح تمہاری ہوئی توکیا کروگے اُس نے جواب دیا کہ میں سرخص کو مجبور کروں گا کہ وہ روشن کبیناک ہوجائے اس کے بعداس فسلطان سے بہی سوال کیا توسلطان فے جواب دما کہ میں ہرمسجد کے قریب گرچابنوا ؤں گا اور انہیں اجازت دوں گا کہ خواہ وہ سجد میں عباقہ کریں یا صلیب کے سامنے سر حفیکائیں۔جب اہل سرویانے پیجواب سناتوانہو نے بەنسبت لىبىن جىرچ كے نزكو ں اطاعت كوبېرت غىنىمت سمجھا (حصه اول صفحہ ۸۱)-اسی طرح سلطان سلیم فے اول بار ام جا الک عبسائیوں کے مذہبی رسوم کو یند کردے ماانہیں تہ تنیغ کر ڈالے۔لیکن مفتی نے ہمیشہ منع کیا کہ ایسا کرناا حکام قرآن کے خلاف ہے نعرض مصنف نے مختلف ٹاریخی شہاد توں اور بڑے برط ابل الراسے كى رايوں سے اس ا مركو بخو بى ثابت كرديا ہے كەمتر كى كا برتا ۋ عبسائیوں کے ساتھ ہمبینہ ایجھارا ہے اور اب پہلے سے بھی اجھا ہے۔ اسی ضمن میں مصنّف نے جزّبہ کا ذکر کیا ہے جس پر باوڑی میکال نے بہ

اسض من مصنف نے یا دری میکال اور دیگر معترضین کے اعتراضات دربارہ غيرسا وات غيرسلين كوبيان كركے سب كے جواب كمال خوبى سے اوا كتے ہيں اور كامل طوربرية ابت كيام كراسلام في نهايت منصفان برتاؤكي اجازت دي ہے اورعموماً مسلم اوزغير الم كوكيسال حقوق وئے ہيں اوريہ بات كسى دوسر سے ذہب منس بائی جانی- اوراسی کے ساتھ سلطنت ترکی پرجومتعقب انطے کئے گئے ہیں ان سب کی اصل حقیقت کو دکھا کرا وربڑے بڑے مدہرین بورپ کے آراء پین رکےمعترضین کی غلط بیانیاں نابت کی ہیں۔ ہم فےعداً اس مقدمے میں سلطنت تركى سے بحث نهيں كى -اس ليے كه اب ايك نيے دُور كا آغاز ہوا ج اورامیں دیکھنا ہے کہ بور مین دول اب ینگٹ ٹرکس کے ساتھ کیسا برتا و کرتی ېي، اور ایک اسلامی دولت کی نزنی میں حائل ہونی ہیں جیسا کہ اب مک ہوا یا اس میں سہولتیں پید اکرتی ہیں۔ یورپ میں تر کی سلطنٹ بیجی دول کی نظرو میں کا نیطے کی طرح کھٹکتی ہے اور اگر آبس کی رفابت ان کی سدر اہ نہوتی تو مھی کی اُن کاشکارہ ویکی تقی-اس نے دور کا خبر مقدم اگرچیہ بڑی خوشی سے كياگيا جەلىكن أن كا دل جانتا ہے كەاب أن كا وہ زور نهيں جل كتا جو سلطان عبدالحبيدخال كے زمانے میں انہیں حاصل تقاكہ جوچا لا دباؤ ڈال كر لكهوالياا ورجس طرح جالم سلطنت كونقصان ببنجاكرابين للخرعا يتبن حاكماين دوسراحصداس کتاب کا سوشل بعنی ترونی اصلاحات کے متعلق ہے اس حصد مين مفصله ذيل الهم مسأل برسحبث كى كئى ہے:-(۱) اسلام میں عور نول کی حالت-رين تغدّد زومات -رس) طلاق-

معاہدے کا قور دیناروا ہے۔ پادری صاحب کا یہ اعتراض جن قدر ہے بنیاد اور النو ہے وہ ظاہر ہے۔ قرآن میں معاہدے کی کا مل بابندی کی سخت تاکید ہے۔ اور پیغیبر فرد اصلعم نے اس کی ہدایت کی ہے۔ چنا پنی عیسائیوں کو آپ نے براتیم کئیر جو حقوق دئے اس کی ہدایت کی ہے۔ اور بہی حال خلفا ہے را شدین کا تقا۔ جنا پنی نظرت ابو مکررہ نے فوج کو نصیحت فر مائی تو اس میں یہ بھی فر مایا کہ حب مختلی سے معاہدہ کروتو اس برقائم رہواور اسے پوراکرو" اسی طرح حضرت عررہ نے جوایک ذمی کے ہاتھ سے شہید ہوئے تھے وفات کے وقت یہ وصیت کی کہ ذمیوں کے ساتھ ا بہنے معاہدوں اور اقراروں کی بابندی کرو- ان کی حایت میں ان کے دشمنوں سے لیا واور ان کی طاقت سے زیادہ تو جو اُن پر حاور ان کی طاقت سے زیادہ تو جو اُن پر حوادر اس کے علاوہ اسلامی تاریخ موجود ہے۔ اُسے اکھا کر دیکھئے تو معلوم ہوگا کہ مسلمانوں نے غیر فوموں سے کیسے کیسے سلوک کئے کہ آج یک اس کی نظر نہیں ملتی۔

الاسلامین کا می الاسلامین الاست که اسلام میں مرتد کی سزاقتل ہے مسئف نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اول تو یقر اُن کا حکم نہیں ہے - دوسرے خود نقہ امیں اس مسئلہ کے متعلق اختلاف ہے - بلا نخلاف اس کے فران میں معافی کا حکم ہے - البنۃ ایسے مرتد کو جو بغاوت کرتا ہے اور جناگ بیراً ما دہ ہے ، تتل کرنیخ کی ہے - جن کا حکم ہے - یہ امرار تداد کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ بغاوت کی وجہ سے ہے - جن نقتا نے قتل کا فتو نے دیا ہے مصنف نے ان کے وجوہ برزمی کی ہے ، اور ان کے استدلال کو ضعیف اور خلاف حکم خدا ثابت کیا ہے - اور اس کے بعد عیسائیو کے قانون کو جوم را مداور کا فر کے متعلق ہے دکھا کر نبایا ہے کہ اسلام میں بھا بلہ کے قانون کو جوم را مداور کا فر کے متعلق ہے دکھا کر نبایا ہے کہ اسلام میں بھا بلہ مذہب عیسائی کے کس قدر نرمی اور رعایت کا برتا وروا رکھا گیا ہے -

یادری صاحب موصوف اینے مضامین میں اس قدر بدز بانی اور بدلگامی سے کام ليتي بي كتب سيمسلانوں كے دلول كوصدر مبنيتا ہے-اور يا درى صاحب كے جواب طلب كرفيرا وبيررساله فدكورف ان كى تخريرات سے اس كا كافى ثبوت بهم بنيايا ہے جس سے غالباً انہيں کھے ندامت منہوئی ہوگی-ليكن ميكال اوران كيعض مم نوا يوريين مصنفين كايدكهناكه اسلام اليسخ پیردؤں کو جیٹی صدی کے بدوؤں سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دبتہا اورمسلان کهی ترتی نهیں کر <del>سکتے</del> جب تک وہ مذہب اسلام کونزک مذکر دیں ، ایک حیر<sup>ت</sup> انگیز اور خت حیرت انگیز امرہے - یکس قدر جُرأت اور دلیری کی بات ہے ، گویا و نیا کی أنكهول مين خاك جهونكنا 'اورناريخي وافعات كاخون كرنا ہے-كيامسٹرميكال اوراُن كے دوست بھول گئے ہيں كموجودہ ترتى اورتيةن كى بنیاد اہل اسلام ہی کی ڈالی ہوئی ہے۔ ندہب عیسوی ہمیشی عفل و آزا دی کا دشمن ر الحب - حالانکه برخلاف اس کے اسلام نے مردہ علیم وفنون کو حبگایا، آزادی کوٹر خا غلامى كومثابا، نئى تختيفات كى منياد دالى، جديد اكتشا فات سے خزانه علم كومعمور كيا، اومام باطلها وربطلان يرستى كى بيخ كنى كى، فرمب وسأمنس من تطبيق دى اور لور كے گھپ اندھيرے بير شعل علم سے نور بچيلايا، علم وحكمت و آزادى كاعَكُم دنيا بيں مبنه كيا-اسى كے طفيل سے رفتہ رفتہ وہ تر فی ہوٹی كرحب كے چكا جوند میں مسلم ميكال اور ائ کے دوستوں کی آنکھیں اس قدر خیرہ ہوگئیں کہ اب وہ است محسنوں کو بھی نهیں دیک<u>یہ سکتے</u> مذہب عیسوی نے علوم وفنون اور آزا دی اورعلما پر<del>جیسے جیب</del> ہولناک ظلم وستم کئے ہیں اُسی قدر اور اس سے زیادہ اہل اسلام فے ان بہر احسان کئے ہیں۔اوراس بربھی اس روشنی کے زمانے ہیں وہ مورد الرام سبے۔ له دېكچۇرسالە نائن ئىينىخەسىخرى" بابت ماە ئىسسىۋىملىدن-

-BUB(M)

ده) تستری-

اگرج بيمسائل اس قسم كے بيس كه ان بيرسالها سال سے بحث ہوتی جلی آرہی ہے اور مخالفین کو بار بار معقول اور مدلل جواب دیئے جامیے ہیں سکی فانسل مصنف سے پہلے کسی عالم نے ان مسائل پر عالما نداور محققانہ بجث نہیں کی تھی مصنف تدلال صرف قرآن پاک سے ہوتا ہے۔اس چیوٹی سی کتاب کے بیڑھ لیے کے بعد میرکسی بڑی سے بڑی کتاب کے پیڑھنے کی خرورت بانی نہیں رہتی -برطصنه والي كواسلام كي اصل حقيقت اوراس كي خوبيوں اور نكتوں بيراس قدر عبور موجا نا ہے کہ سیکڑوں کتابوں کے بڑھنے سے بھی نہیں ہوسکتا۔ ساری کتاب علمی معلومات سے لبریزے اور ایک سطر برکا رہیں اس کتاب برر بولو کرنا نظر نامكن ہے بلكەمصنف كے حق ميں ظلم كرنا ہے۔ غلامي براس سے بيشترسرسياحم خان مرحوم ایک بیش بهاا در بیمشل کمتاب لکھ چکے تھے ، لیکن جس انداز سے صنف فے اس مضمون بریحبث کی ہے ماظرین اُسے دیکھ کریے اختیار مصنف کی قابلیت او محنت کی دا ددیں گے۔غرض کہ فاضل مصنف نے ایسا بڑا کام کیا ہے کہ اسکا جى قدرشكرىيى كيا جائے كم ہے-اس كتاب كے متعلق (جوانگر بزى ميں ١٨ اصفى ہے) یہ کہنا ہرگزمیالغہنہیں کہ دریاکوکوزے میں سندکر دیاہے -لیکن میکال نے جواعنزاضات مختلف مضامین کے ذریعہ سے اسلام اورتر کی ملطنت برکئے ہیں اُن سے بہت کھے لؤے تعصب آتی ہے - اور اس کا ثبوت اس سے بٹرھ کراً در کبیا ہوسکتا ہے کہ راشٹ آنریبل مسٹر حبیثس امیرعلی کے ایک

جوابی آرسیل کے جواب بیں جد صنمون میکال نے انگلستان کے مشہور رس

« نائن ٹیننق سنچری" میں بھیجا تو اڈسٹرنے صرف اس وجہ سے اُسے نہیں چھا یا کہ

مقدم کتاب صداول صفیه ۲ پرمصنف نے ہندوستان کی موبودہ حالت کے متعلق میجراکسبارن کی کتاب سے ایک عبارت نقل تھی۔ جونکہ اس صے کا ترجمہ اس زمانہ میں کیا گیا تھا جبکہ سٹر تین ایکٹ پاس نہیں ہوا تھا' اس لئے بیخبری میں بعیب ترجمہ جب گیا۔ چھینے کے بعد جب ہم کو اس امر بر اطلاع ہوئی تو اس خیال سے کہ وہ عبارت سٹر میش ایکٹ کے حدود میں اُ سکتی ہے، خارج کردی گئی۔

کیاربورنڈمیکال اور اُن کے دوستوں کو باد نہیں کے بیسائی ملما ہرفلسفی اولیبی کو "کافر" "کافر" "کو ہریہ" اور مرتد کاخطاب دیتے تھے۔ اور اس کے بعد ایک اور نہا یہ نفرت انگیز اور سخت لفظ ان لوگوں کے لئے ایجاد کیا گیا تھا۔ وہ لفظ "محمدن" تھا۔ چنا بخد راجربیکن برجس کے احسانات سے انگلتان اوربورپ کبھی سبکروٹر نہیں ہوسکی مضطبعی اوز لسفی ہونے کی وجہ سے مسلمان "ہونے کا اتہام لگایا گیا تھا اور مسیحی علماء نے اسے مسلمان ثابت کرنے کی کو مشمن کی تھی۔ اور وہ تخریریں اب مسیحی علماء نے اسے مسلمان ثابت کرنے کی کو مشمن کی تھی۔ اور وہ تخریریں اب تک موجود ہیں۔ کو یالفظ "مسلمان ثابت کرنے کی کو مشمن کی تمتر اون سبجھا جا تا تھا۔ اور آج انہیں کے سبوت ہیں جو علی الاعلان یہ دعو نے کرتے ہیں کو مسلمان اسلام پر قائم رہ دنیا میں ترقی نہیں کرسکتا۔ اور ہی کہ اسلام و شمن علم و آزادی ہے۔
دنیا میں ترقی نہیں کرسکتا۔ اور ہی کہ اسلام و شمن علم و آزادی ہے۔
بہیں تفاؤت رہ از کہا سن تا کہا

فوط: - اس کتاب کے نزیمہ کرنے کے بعد ہیں معلوم ہوا کہ معنّف نے خود ہی اس کتاب کا اردو ترجمہ کرنا سروع کیا تھا ۔ لیکن ابخام کون پہنچا سکے عرف ابتدائی جند اور ان کا نزیمہ کرکے رہ گئے ۔ انفان سے وہ اور ان ترجمہ ہا رے اہتدائی جند اور ان کا نزیمہ کرکے مقتنف کا اس قدر صقہ ا چنے نزیمہ کا خارج کرکے معنف کا اس مرجمہ داخل کر دیا ہے ۔ چنا بنچ صفی اسے صفی ہم ایک خور مصنف کا ترجمہ ہے یصنّف مرجم کا ترجمہ بنجاب ریولو کے خمیمہ میں چھیا تھا (ملاحظہ ہو یا دری رجب علی کا مشہور رسالہ بنجاب ریولو کے خمیمہ میں چھیا تھا (ملاحظہ ہو یا دری رجب علی کا مشہور رسالہ بنجاب ریولو کا ضمیمہ جلد ہم منر ہم بابت ماہ ایریل عث اندی اس اردو ترجمہ رسالہ بنجاب ریولو کا خمیمہ جلد ہم منہ ہم افا فہ کئے ہیں جواصل انگریزی کتاب ہیں میں موجود ہنیں جواصل انگریزی کتاب ہیں موجود ہنیں ہے اس لئے ہم نے اُردو سے نظل کر دیا ہے ۔ (مترجم) ۔

زیادہ وضاحت سے لکھناسٹروع کیا۔ گرمیری داسے میں اُس کا اُردومیں جمینا مناسب نهیں ہے۔ لوگ اس کامطلب اور مقصد مجھنے کے نہیں ، اور اُ لیے اور ا من الف معن لگادیں گے، اور اس کے چھینے اور شہر ہونے سے شایر حیدر آباد میں ایک مخالف اور عداوتی فیلنگ آپ کے ساتھ بیدا ہوگی، جس کا پیدا ہونا میری را سے میں مناسب وفت نہیں ہے۔ اِس کے میں نے فہرست کا چھا پنا اور درست کرنامو قوف کر دیا ہے اور مجھے اُمیدہے کہ آپ میری اس رائے سے اتفاق کریں گے۔علی گڑھ میں ہی بڑی فیلنگ آپ کی نسبت بھیلی جعنشی اکٹرین منصف کے پاس وہ کتاب کہیں سے آئی ہے۔اس کے بعض مضامین کا اُنہو کے لوگوں سے ذکرکیا، اور لوگ نہایت نار اص ہوئے ۔ حیدر آباد میں بہاں۔ زیادہ جہالت ہے اور بہت ناراضی تھیلنے کا اندیشہ ہے۔ و السّلام"

# (٢) ترجم خطسر العلنث شهورصن فيعجر اسلام وغيره

میں آپ کا نہایت منون ہوں کہ آپ نے مجھے اپنی کتاب اعظم الکلام کی ایک جِلْدعنایت فرما ئی۔جس خیال کومیں اپنی کتاب فیوحیراسلام میں سمجھاما جاہتا تها، اس کی بحث میں اس کتاب میں دیکھتا ہوں، مجھے بغین ہے کہ قاہرہ اور دیگر تفامات کے لوگ اسے اسے اسے کھوں اسے اور اس سے ہمدر دی ظاھ کریں گے جس وقت مجھے ایسے سنجد دہ معاملات برغور کرنے کی فرصت ملے جن ی بحث آپ نے اپنی کتاب میں کی ہے تو میں ایک آرٹیکل لکھوں گا ،اور آپ كى كتاب أس كامتن بوكى-ان اصلاحات كعلى بي لاف كمتعلى حلى أميد كا له کاش اگرمولوی چراغ علی صاحب مرحوم اس دفت زنده جوننے اور نوجوان ترکول کے بوکش اور طب وطن کو دیکھتے تو انہیں معلوم ہوتاکہ جو اُمید انہول نے طرکی کے متعلق ظاہر کی تھی وہ کچھ مے جا

# مقامِم اغطم الكلام في ارتفاء الاسسلام رحضيه

# مشغابرا ليصشاب ببرطلط عماصر بودين وسنان

روسائ المرائد على الس كتاب كے شائع ہونے پر صلقه علم فضل میں الس كوبہت شهرت اور تقبیت در حاصل ہوئی تھی الس كتاب كے متعلق جس قدر خط الل علم اور نامور اشخاص نے مولوی صاحب در مروم كو كھے تھے وہ سب ہمیں مقدم كتاب ہذا لكھنے كے بعد دستیاب ہوئے چونكر پر خطوط تنا در دلچہ پہیں اور اس سے بباك كی قدر دانی كا اظهار ہوتا ہے لہذا الس مقام پر منظر احتصار در مرف ( ہ) خط نقل كئے جاتے ہیں :-

#### (۱) خطسرسيدٌ

«سرسبد کے مندرج ذیل خط سے معلی م ہوتا ہے کہ مولوی چراع علی مرحم کا ارادہ اس کتاب کو

«اُردوز بان میں بھی شائع کرنے کا کھا لیکن چونکہ سرسید زمانہ کی حالت اورخصوصاً ہیں ریاسی

«کے ناڈک تعلقات کو خوب بھے تھے اُنہوں نے کتاب کے مطالب پر واقفیت حاصل کرنے کے

«بد بعد اس سے اختلافی کیا ۔ شکرہے کہ اب اتنی مترت کے بعد مرحوم کا دیر بین ارادہ مولوی عبداللہ

«مغال مماحب کی ہمت سے پگورا ہوا ۔ فداونر تعالے مصنف کو منفرت اور بیابشرکو حب خرائے

«خرعطا فرماوے ۔

"جناب مولانا ومخدومنا- بیں نے آپ کی کتاب اعظم الکلام کو بخو بی دیکھا، اور آپ کی تاربر تی پہنچینے کے بعد کل فہرست کا اردو میں ترجمہ بھی کر لیا، اور اس کوکسی قائر ا پینیم مذہبوں کو اس امر کے بقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام ک قدیم اصول موجودہ زمانہ کی تہذیب ونتدن کے مخالف نہیں ہیں -سشرح دستخط میں ہوں آپ کا وفادار شرح دستخط میں ہوں آپ کا وفادار ڈی میکنزی والس پرائیویٹ سکرٹری ہزاکیسلنسی وامیسرائے

(۵) ترجمهمراسب له دْ اکٹراسپرنگر

9.

ڈاکٹرصاحب موصوف نے کتاب زبر مقدمہ کے شکر میں مولوی جراغ علی مرحوم کولکھا بخسا

ورحسمي

مسلمانوں کے اسباب تنزل اور نزقی پر

ایک نهایت عالمانه بحث کی ہے

دوریخط کیا ہے خاصد ایک رسال ہے۔ اس خطسے معلوم ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب موصوف کو جو رہ ایک مشہور وسعروف علم اور نامور سننشر ق صفے اسلامی تاریخ و مذہب بیس اس قدر تبجراد رہ موجودہ اسلامی مالک اور سلمانوں کے حالات سے اس قدر کامل واقفیت تنفی کرشا یہ ہی کسی رہ دوسرے یوربین یا مسلمان کو حاصل ہو۔ اس خط نے اس کمی کو بڑی خوبی سے یوراکیا ہے جواس

(فوٹ) ہم مشر محمود کل صاحب فرزند سوم مونوی چراغ علی مروم کے نهایت شکر گزار بین که آنهوں نے پیٹط مولوی صاحب مروم کے کاغذات بیں سے تااش کرکے عزابت فریایا اور خداسے و عاکرتے ہیں کہ اس سعادت مند نوجوان کوجزائے خیرا ورعلو مراتب کر امت فریائے۔ آپ نے شطنطنیہ سے اظہار کیا ہے، کاش اسی قدر اُمید مجھے بھی ہوتی الیکن فی کا میراخیال ہے کہ وہاں آزادی سے کام کرنے کی کوئی توقع نہیں - میں اپنی اور لیڈی بنٹ کی طرف سے آب کا پھرش کریہ اداکر تا ہوں -آپ کا مخلص اے - ملنط

### «٣) ترجم خطمنجانب ڈبلیو ڈبلیو ڈاکسٹے ہنٹر

کری۔ بیں آپ کی دلجیب اور شیس بہاکناب اصلاحات مالک اسلامیہ کے بھیجے کا شکر یہ اور اور یہ بہاکناب اصلاحات مالک اسلامی شعیع کے شکر یہ اور کی باتھ اور کی بنافران برہے ، اس قدر گنجا بیش اور کیک ہے کہ جوں جوں سوسائٹی مرقی کرتی جائے اور لوگوں میں ذیا دہ انسانیت بیدا ہو تو اس میں بھی ضرورا رتفا ہوتا جائے۔ میں دل سے جا ہتا ہوں کہ آب کے ہمدر دانہ خیالات آپ کے اہل ملک میں شائع ہوں اور نیز وہ میرے ملک والوں میں اسلام کے جدید امکانی ارتفا کے متعلق حسیج خیال بیدا کریں۔

# (٨) ترجيخطمنجانب شائسرائے وگورنرجنرل بہند

كورفنط موس مورضه ااجو لاقي مشششاع-

کری- میں نے آپ کی کتاب جو آپ نے ہنر ایکسلنسی واٹسراے کے لئے مجمعی تقی، واٹسرائے بہادر کی خدمت میں بیش کردی-اور مجھے بدایت ہوئی ہے کہ میں اُن کی طرف سے آب کا شکر یہ اداکروں -

ہزا کیسلنسی جیشہ اُن سلانوں کی مساعی سے ہدری رکھتے ہیں جُوثل آ کے

میں اپنی نسبت تو ریہ کہنا ہوں کہ ا ناحنیف نما اکون مسلا و لانصرا نیا ، لیکن اگرمیں مسلمان ہوتا تو میں اُن عبسا تی مشنر یوں کے حلول کا جووہ اسلام بیر کرتے بیں کبھی جواب مذربتا بلکصرف اتنا کہ کے چھوڑ دبتاکہ قاضی عیاض کی بے مثل كتاب الشفا ملاحظه فرمأيين جس قدركتا بين كرعيسا في مذهب كي حايت مين كهي كئى ہيں يہ كتاب اگراُن سے افضل منيں نواُن كے برابر ضرور ہے، اوراُس کے ساتھ ہی آب ابتے مخالفین سے یہ بھی کہسکتے ہیں۔ كُوْلَ فَا تُوْلِسُوْرَةِ مِنْلِهِ وَادْعُوامَنِ كَهِمْ لِي أَوْلِيك سورة ايسى اور كيكارو اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَٰدِيا كَا حِسْ لُو يُكارسكُوالله كَ سوا- اكْرتم سيخ مو- ( يونس ١٠- آيت ٣٩) معص تعجب ہے کہ کیوں آپ کے سی بڑجوش اسلامی بھائی نے اب مک اس کتاب کا انگریزی نزجم مرتب نہیں کیا۔میرایہ ریمارک اس مباحثہ کے تعلق ہے جبكه جانبين اپيخ اپنے مرجب كے فال ہيں ليكن اگر مقابلة س كو في زندين في تواس کی حالت دوسری ہے ایسی صورت میں شیخ سعدی کے قول برعل کرنا يائيځ جوغالباً په ب--ر علم من قرآن است وحدمیث و گفتار مشائخ و او بدمینهام تعقذ نیست - م «كفراوبچه كاراً يد؟ ره ان کس که بقران وخب رزو نربی ور انست جوابش كرجوالبشس نديي، غرض میری تصبحت بیہ کہ بحث مباحثے میں پڑنے سے احتراز سیجئے۔

اله أل عران ٣- آيت ٧٠ كى طرف اشاره ہے جس كے الفاظ يہ ہيں: - كا كا كَ إِبْرُ ا إِمِيْمُ يهوديا وَلاَ نصرانيا - الى آخره -توريا

لم كلتال باب م حكايت م مطبوعه موضع النفرد مطبع أسيف أسسن صاحب سلك اع-

ر کتاب میں بظا ہرنظراً تی ہے۔ بیسے ڈاکٹر صاحب موصوف نے علاوہ دیگر امور کے مسلمانوں «کے موجودہ انخطاط کے اسباب اور آبیندہ کی اصلاح پر ایک مبقرانہ اور نقادانہ نظر ڈالی «ہے جوتمام اسلامی ممالک اور خاص کرافغانستان کے لئے جہاں جدید تعلیم کا سلسلہ انجمی «انجمی جاری ہو اہبے اور جو غالباً زیادہ صحیح اصول بر نہیں ہے نہایت درجہ قابل غور اور دولائت توجہ ہے۔

«ہندوستان میں سرسیدرج نے عجیب وغریب اور بے مثل کوشش مسلانوں کی اصلاح
«کے لئے کی، اُسے اب مسلان خوب بھے گئے ہیں اور اس کے احسان کو مانتے ہیں لیکن
«حقیقت یہ ہے کہ ابھی نک گوہر مفصور ہارے ہاتھ میں نہیں آیا ہے، اور نہ ابھی سرسید ملا اصل مقصد حاصل ہوا ہے۔ اس کا دارو مدار صرف ایک بات بربیعے اسلامی یونیوسٹی
«کو قائم ہونے ہر ہے اور صرف اسلامی یونیوسٹی کا قائم ہونا ہی کا فی نہیں، بلکہ جب
«مک ایسے لوگ (خوا مسلم ہوں یا عبر سلم) جوعلوم مغربی دمشر قی کے جامع ،اسلامی الدی الی و مدر سر بی کے عالم، موجودہ زمانہ کی ضروریات وحالات سے واقف اور ہدر در نہوں، صیح «طور بریہ طریقہ تعلیم اور نصاب تعلیم قائم نکر دیں، اس وقت تک اصلی عرض حال نہیں «ہوسکتی - جب یہ ہوجا و سے تو ہو جش مسلان اور مسلانوں کے بہی خواہ اسے بغور «برطویس کے اور اس سے فائدہ اٹھا شے کی کوشش کریں گے ۔ (منز جم) (دیوس سے فائدہ اٹھا شے کی کوشش کریں گے ۔ (منز جم))

منمقام ہمیڈل برگ (۷۱) آلاج مورخہ ۸ مئی ۱۹۵۰ء بخدمت مولوی جراغ علی محکمہ عالمبیہ سول سروییس سرکار عالی

كمرى وعظى

آب کی کتاب" اصلاحات زیرحکومت اسلام" ( اعظم الکلام فی ارتقاء الاسلا) وصول ہوئی، جس کے لئے میرا دلی شکریہ قبول فر مائیے۔ یہ ایک نها بہت عذکتاب ہے، اور اس سے آب کے علم وفضل اور حذا قت عقل کا ثبوت ملتا ہے، اور تقین ہے کہ اس سے ہندوستان و انگلستان میں بڑی حرکت اور قبیل و قال بیدا ہوگی۔

روماا ورأس كيمشيرون كا-

جن ز ما في مين كمسلمانون كتعليمي مدارس ميري نگراني مين تنظي، تو مين نے اپناتام وقت اور پہت اس بات کے کھوج لگانے میں صرف کی کرمسلمانوں کی قوم كونزقى دينے كے لئے كون سے دسائل اختيار كي جائيں - اگريس آب سے بیکهول که میرمے زمانه میں مندوستان کے مسلمان دولت و انژیس مندووس كے برابر منطق تو مجھے اُميدہے كہ آپ بُرانہ مانيں گے، يہ فرق محض اُن كى (مسلانوں) کی ہیکڑی اور برقی کی مخالفت کی وجہ سے نتھا۔ آپ کو پہمی معلوم ہے کے سلطنت اودھ کی آمدنی بوج بدانتظامی کے ہمارے زمانے میں بمقابلہ عهداصف الدوله دسوال حصه بإاس سے بھی کم رہ گئی تھی۔ متر کی کی حالت اس سے بھی بدنزہے، اور حب شخص نے اس ماک کونہیں دیکھا تو وہ صرف فیاس سے کام لے سکتا ہے۔ کوفہ - مدائن اور سرمن رائے جیسے طبیم الشان شہر حن کی آبادى كسى زمان ميں لا كھوں تك يہنچ كئى تنى اب بالكل نيست و نابود مو كئے ميں بقره جوکسی زمانه میں ایساہی مرفد الحال بندرگاه تفاجیسا کو آج کل مجبئ ہے يااس سيهى زياده نصيبين نيز بغداد كهيئة كهيئة كم حيثيت شهرره كميني اب صرف وہی مقامات زیادہ آباد اور باوقعت ہوتے جاتے ہیں جہاں پورمین لوگوں کی آبادی زیادہ ہے، مثلاً بیروت -غرض پر کوسلطنت عثمانیہ کی بدانتظامی کی وج سے ماک غیرا با دہوگیا ہے۔ بیں مثال کے طور پر ایک واقعہ بیان کرتا ہوں جس سے اس بدانتظامی کی کیفیت آپ کومعلوم ہوگی کہ خدبو اسمعیل نے چھ کڑ وڑ فرانک جو اڑھائی کڑ وڑکے برابر ہوتے ہیں ، نہرسو میز کی افتتاح کے موقعہ پر صرف رنگ رایوں میں اُڑا دیا۔ مصر کے فلاحین بالکل غلام ہیں۔ اُس سیداوار میں سے جووہ کھیتوں میں اپنی محنت سے پیدا کرتے ہیں اتنی بھی اُن کے پاس

دوسرامسله اكمليت اسلام كاب- آب في جو كيداس برلكما ب وهبت قابل تعربب ہے، اور پرُزور بھی ہے اس لئے کہ اس کا لکھنے والا ایک مسلان ہے۔فردع میں مومنین کے ایمان میں خلل ڈالے بغیر ضرور یات زمانہ کے لحاظ سے نغیر وننبدل ہوسکتا ہے۔ علاوہ اس کے مسلمانوں میں بعض ایسے رسوم اور رواج را مج ہو گئے ہیں جواحکام اسلام کے بالکل خلاف ہیں، مثلاً ہندوستان مین دات پات کاامتیا زاوراولیاء الله کی قبروں کی زیارت اورع بستان میں عموماً خوف وخطرہ کے وقت بیغمیر معم کی ڈہائی۔ ابوجہل اور اُس کے اعوان و انصاراس فدر مُت برست نهيس عقے جيسے آج کل کے موحد، قرآن مجد سورة لقان ا٣- أيت ابا من أياب-

وَإِذَ أَعِشَيْهُمْ مَنْ وَجُ كَالظُّلُل | اورجب (سمِندركي)موج أن كيسون إي الله مخلصين كه البري -المتعود الله مخلصين كه البري كرجها جاتى ہے تو لكار نے لكنے الله كوا ورشيح دل سے الله كا عباد - ( نقمان ۳۱ - آبیت ۳۱ ) مثل بدلی كے جها جاتی ہے اللہ كارتے ہیں - ( نقان ۳۱ - آبیت ۳۱ ) -

اور ایک دوسری ایت میں ہے:. وَ لَا يَا مُرَكُّمُ اَ نُ تَتِّخُذُ وَالْكَارِّكَةُ | اوروه بيكهي نهيس كهتا كهم فرمثنوں اور

وَالنَّبِيِّينَ أَرْ بَالًا- نبيون كو خدا قرار دے لو-

(آل عمران ۳- آیت ۲۷) - (آل عمران ۳- آیت ۲۷) -

اس قسم کے رسوم اصول اسلام کے بالکل مخالف ہیں لیکن وہ علی طور سے ایسے اہم نہیں ہیں کہ اصلاح کی ابتدا ان پر حملہ کرنے سے کی جائے۔

اس سے زیادہ قابل اعتراض سر کی کی دبنی اور البی حکومت ہے جو نطرت اسلام کے بالکل مخالف ہے، لوگول کو جمالت میں ریکھنے اور اصلاح كى نحالفت كرنے بيں شيخ الاسلام اور علماء كا اس قدر فائدہ ہے جتنا كہ بورپ

رب کے کوئی ملک ایسانہ رہے گاجھے مسلان اینا مل*ک کرسکیں چیبجیی*زمین مر فرنگی یعنے انگر مزی، روسی اور فرانسیسی قابض ہوجائیں گے اورمسلمانوں کی حیثیت مثل اہل الذمه کے رہ جائے گی-مسلانون كاانحطاط ندجب اسلام سع منسوب نهيس كباجا سكنا ميجرآسيارن فے جومقابلہ ندیرب اسلام اور عبیسائیت کا کیا ہے وہ بہت ہی عجیب وغریب ہے، سیکناگرہم ان دونو مذہبوں کی تاریخ کامقابلہ کریں گے تو دوسرے ہی نتا بچ پر بنيي گے بينم اسلام كامت في ايك حيرت الكيز فليل عصدين قوت وتروت عيسائيوں سے افضل تھے، بلاشبرسلطان صلاح الدين ابنے زمانے كاسب سے زياده روش خيال ، نهايت ستريف السب ادراعط درجه كاحربت يستنخص تها اورابيخ مصرفريليك نانى سے بھى كہيں افضل تھا، حالانكه وہ جرمن كابهت برا باد شاہ ہوا ہے، اور علاوہ دیگرفضال کے اس نے صفلیہ میں نز ببیت یا ٹی تھی، اور عربی علم ادب میں بڑی دستدگاہ رکھتا تھا۔ اس سے ایک صدی قبل صفلیہ کا بازشاہ را جرفضا اجس كادربار بورب ميسب سے زيادہ شاندار اور مهنّب تفا- ابن جبير جواس زمافيين صفليه بينياتها اس بادشاه كي تعلق يدلكها -- -ومن عجيب شايذ المتحدث بهاينه اوريرعجيب بات ہے كروه عربي زبان ميں لكھناڻيفا بفرأ و يكنب بالعربية وعلامته الْحَدُريتُد المجاوراس كى علامت سلطنت "الحديثُ حق حده " حق حره ٠٠٠٠ و ١ م جواريه وخطاياه في النهراس مصعلم بوتا م كاسركاري زبان عربي قصره فمسلات كلمنّ ومن الاعجب ان التي اور بادشاه كى الن ضدمت اور مل كى سهيليال الا فرنجية النصرانيّات نقع في نصره فتعود السبسلان بن ادراس سيحيب تربيه المصيح كييسائي مسلمة تعبيد إالجواري المذكورات مسلمة التحزين ليصحل مي داخل بوني بي ان كري يسلمان

نہیں جھوڑی جاتی کہ اُن کے خاندان اس پریسبرکرسکیں، میں نے اپنی اُنکھوں ویکھا ہے کرمحافظین نازیانے کے زورسے ان قاقہ زدوں سے ربلوے سٹرک کی تعمیرکا کام لینے ہیں، ان سے جبراً نہرسو رنیہ کے کھود نے کا اور رمل کی سٹرک سانے کا کام لیاجا تا تھا اوران میں سے ہزاروں تکان اور فا توں کے مارے بلاک ہوگئے۔ آپ بیخیال نہ کیجئے کہ نز کی خاص کے مسلمان باشندے کچھ اچھی حالت میں ہوں کے سمھ اعمیں میں دوزمین وشنی پہنچا اُسی روز ایک نبایا شا قسطنطنیے سے آیا۔ چندہی روز بعدمیں نے بیرشیا کے کونسل سے سنا کہ اس یا شا فے بولیس کے افسراعلے کو ٹلاکر کہا کہ اگر تم مجھے روز اندایک ہرا ربیاسٹرا داکرنے برراضی ہونوممیں اختیارہ کرجی جاب کرو۔چند مینے کے بعد مجے معلوم ہوا كه ايك بنهابت دولتمندسوداگر، جومبرا دوست تفا، اورجس كا نام القدسي تفا بلاوجه فید کرد یا گها، اور اُسے اس قدر مجبور کیا گیا که اس بیجا رے کو اپنی جایداد كاليك حصدندركرك إينابيجيا جيرانا برا- بيس بكواس سي بهي زياده ظلم اور جبركے واقعات سُناسكتا ہوں-مجھے معلوم ہے كەسلطان عبدالحبيد مدرسے فائمُ رہے ہیں اور تعلیم بھیلانے میں سعی ملیغ فرما رہے ہیں۔لیکن عوام کی علیم کے لے اس قسم کی کوششیں اس سے قبل کوئی بچاس مرتبے ہو چکی ہیں، لیکن وه سب عارضی ہیں اورغلط اصول پر مبنی ہیں ، اور اس کیے ہر باروہ بے کار هاست ہونی ہیں ۔ تعلیم یا فتہ مسلمانوں کے ضلوص اور ندین کے لئے صرف بہی کا فی نہیں ہے كروه ان خرابيوں كى طرف سے آنكھيں بندكريس اور كفارير كغنت الله عَلَ انْكَافِرِيْنَ بِهِيجُ كُرْجُيبٍ ہورہیں۔ آپ یقین رکھنے کہ اگر اسلام کے بہی خواہ باہم متحد منہو بھے اوراصلاحات جاری مذکریں گے ، توابیشیا اور افریقہ میں سوا<u>ے صحرا</u>ئے

ابوعلی ابن سیناسولھویں صدی کے وسط تک ہارے مدارس ہیں طب کی سب برئی کتا ہے جو ان برئی کتا ہے جو ان علوم کا نام علوم القد ما رکھا ہے، کیونکہ یبعلوم اُن کے مصرومی عیسا پھول کے ملام کا نام علوم القد ما رکھا ہے، کیونکہ یبعلوم اُن کے مصرومی عیسا پھول کے منہ بلکہ یونان سے آئے تھے۔ رومی اس وقت انتہا درجہ کی ذکت ونکہت میں برئے ہوئے تھے، اور اپنے باب داداؤں کے علوم کی ضیل اُنہوں نے ترک کردی تھی۔ ارسطاط البس وغیرہ کی نصانیف کے عربی ترجموں کی بنیا دریادہ تر اصل نسخوں برید تھی، بلکہ شامی نسخوں بریقی، جو خاص کرصا بیکن حران کے پاس محفوظ سے۔

تيرهوبي صدى مين عيسائي علم دين في ايك نباج ولابد لا- طامس اقوى فو فے حسب احکام بوپ فلسفہ ارسطا طالیس کی تعلیم دینی نشروع کی۔ نوو ہ صرف ارسطاطاليس كانام بي نام جانتا تفااوراً س كابراً ا ماخذا بك بهودي ميمون ابن موسلی نامی نتهاجو ایک مُدت تک مصرمی را تنها اور اسلامی فلسفه کا ماهر قضا-طامس اقوى نوف اكثر ا وفات صفح كے صفح ميمون سے نقل كرليے ہيں- اور وہ عربي فلاف كى نظر مايت سے خوب واقف تھا۔ اور سيخص جديد نظام دينيات كا باني ہوا ہے، جوآپ کے علم الکلام سے اس فدرمشا ہہ ہے کہ گویا اس کی نقل ہے۔ بیعجیب واقعہ ج كه طامس الله ي نور الماكلية وفات) المحقق الطوسي (وفات سائلة ع) كام معصرتها جس كى التجريد اس كے بينيرو ماہرين علم الكلام كى تصانيف كاخلاصه ہے، اوروه (التجريد) طامس اقوى نوكى كتاب سمائقيولوجى سے اسى قدر افضل واعلے ہے حب فدر که اس زمانے میں مسلمان عیسا بیوں سے افضل تھے۔ اگر میجر آسبار ن ان دوكتابول كامقابلهكرس، تويفين موجائے كاكه موجوده نندن اورجديدخيالات كى بنا عيسائى مديب يرمنيس بلكه ريفارميشن برجع-يه اصلاح شده مدبهب عيسائى ج

عورتين سلمان كريستي بين اوران امور كووه مادنثا

سے مخفی رکھتی ہیں۔

رحله ابن جبير صفحه ١٤٥ مطبوع برائ في المان جبير في ١٥٥ مطبوعه برال يخت الرع

مصرف دربار کی لیڈیاں بلکشہر کی عورتیں بھیءر بی فیشن کا لباس بینتی تفیں وزتى النصرانيات في مِزه المدينية \ اس سنرى عبسائي عودتوس كے لماس كافيش زمت**ی نسباء** المسلمین نصبحات الانسن | شل مسلان عور نوب کے ہے اور اُن کی زمان نہا ملتحفات منتقتات خرجن فی بذہ العبید | نصیح ہے اورر دا اور نقاب پیش ہیں اورکرسسکے المذكور وقدلسن شياب الحرمر المذهبة ادنجب بالزلكيس تذكارج بي رسيمي كرف زيبن والتحفن الرائقة وانتقبن بالنقب الحئيه وغيض انفيس عادري اورسط ہوئے الملونه وانتغلن الاخفاف المذهبنة والنفيس ادرنكين تقابين بيضيهون يراواك بهوتي برزن لكنائسهن اوكسهن ما ملات مقيس اور كامدارموز - بَصِف وعُفِين عرض كمرج کی آرامیش لباس و مهندی عطروغیره شل مسلمان عور توک

كثيره وفي في اورايك ابن كرجاؤ ل كوجار التيس رطه ابن جبر صفحه ٣٣٣م مطبوء برل يحبوا على اصلاب جبر صفح ٣٣٠ مطبوء بريل يحت اء-

م میں بہت سی کتابیں عربی زبان سے لاطینی زبان میں ترجمہ ہوئیں، اور ازمنہ وسطی مِن حِس قدر علم ہار سے بزرگوں کو فلسفہ ، ہبیثت ، زیاضیات ، طب وغیرہ میں نظا، وہ ب يا توانهبين ترحموں سے حاصل كيا گيا تھا، يا اُن لوگوں سے جنہوں نے طليطله (ملبدو) میں عرب (بیعے مسلم یا بهودی) اساتذہ کی خدمت میں رہ کر تعلیم حاصل

وہن <u>علے</u> مکتم من ملکهن فی ذرا*ک* 

جميع زبيه نساء المومنين من التحلّي و التخضب والتعطريه

مخفر به كصقليه كي عورتون تك في اسلامي تمترن كو اختيار كرابيا هذا- بارهوس صد

كى تفى - يهان مك كه ارسطاطاليس، جالينوس، بطليوس اور اقليدس كي تصايب اول اول یورپ میں عربی نسخوں کے لاطبینی نتراجم کے ذریعیہ سے پہنچیں۔ فانون

آپ فيسورة النورم٢ كى آيات ٧١ - ٢١ - ١٢ كاحواله ديا ہے - آپ كى كتاب ميں يہ نقرات ایسے ہیں جن پرسب سے زیادہ اَسانی سے حلہ ہوسکتا ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گاجب کومسلانوں میں بھی آزادخیال لوگ اس کثرت سے بیدا ہوائیگے جيدك آج كل بهارك الجرمني مين بين ، جمال شكل سع كوفي تعليم افت خص الجيل كوكناب الهي مجتاج، اورحب ايسا وقت أئے كانواس بات كے كھے مي كو ئي مضايقة منه هو گاكة قرآن مجيد محيصلعم كي تصنيف ہے، ليكن في الحال مؤنين کے مذہبی خیالات کوصدمہ نہیں پہنچانا جا میٹے علاوہ اس کے غالباً قرآن میں کوئی دوسری ایت ایسی نهیں جس پر تحث کرنے سے کسی حامعے اسلام کو اس فدر گرېزېوگا، اوراگرنالف اس كے منعلق كبث كرناجا ہے، تواسے صرف يهى كمنا عاہیئے کہ خدا کے الفاظ یہی ہیں وَ اللّٰدُ اَ عُلَمْ۔ اگر آپ اس واقعہ کو جو ان آیات کے شان نزول کا باعث ہوئیں- اور نیز آبة الرحم کے واقعات کوجا نناچا ہتے ہیں، تو آپ کوعلاوہ سیرت پیغیر جو اورکٹت تفاسیر اور کناب اسباب الننرول کے كتاب الاغانى كامطالعه كي كرناجا جيئے - اس سے ألكار نهيں ہوسكتا كر آن ي ایسی آیات بھی موجود ہیں جن کا تعلّق پنجیرط کی خاندا نی مشکلات سے ہے مثلاً سورہ التحریم 44 کی ابندائی اً بات کو ملاخطہ فرمائیے - ان آیات سے حامی اسلام كوبرى دقت كاسامنا مونا ہے - اگريك مسلمان مونا نوميس كهتا كه بير آيا ت متشابهات میں داخل ہیں اور میں ابنے مخالفین کو اُن لوگوں میں مشر یک کرتاجن کنسبت یه کهاگیا ہے ٱلَّذِينَ فِيُّ فَكُوبِهِمْ زَلْغِ فَيَنْبِعُونَ مَا نَشَابَهُ | جن لاًون کے دل میں کجی ہے تواس میں سے مثلاً البيون كي بيجيه بيرت بين مقنه جا مين ك لئے اوراً سكى رمنهُ أَنْ يَكُاء الفِنْتَنَّةِ وَ أَنْ عَلَاء تَا وَيلِم ٥ (غلط) مرادکی لاش کرنے کے لئے۔ (آل عمران ۳- آیت ۵)

جس فے انسانی فیم کو اس کے حقوق ولوائے ، اور انسان کے دل میں اس کی ذمہ واری کی بخریک بیبداکرکے اخلاق کا ملہ کی بنیا ذفائم کی-یہ ایک نہایت ہی اعلااصول ہے، جسے فرآن میں بار باربیان کیا گیا ہے۔مثلاً سورہ النجم ۴ ۵ ا ہین بھ کے الفاظ كَبْسُ لِلْإِنْسَانَ إِلَّا مَا سَعِ السان كوابنى بى كوشش سے فائدہ ہوگا-میں اسی اصول کو مجھایا گیاہے، لیکن اسے محصلعم نے بعد میں کسی فدر دبادیا۔ وه عبسائی اقوام حبنوں نے مزم بسبروٹسنٹ کی مخالفت کی، اور جنہوں نے مثل ر باسنهائے جنوبی امریکہ بروٹسنٹ لوگوں کی صحبت سے بچھنیں سیکھا، وہ ایشیائی اقوام مےمقابلہ میں ہے انتہا وحشی اور اخلان میں گری ہوئی ہیں - چو نکمبری سرور ا و تعلیم و تربین رومن کمینفلک مذم ب میں ہوئی ہے، لہذا میں کہ سکتا ہوں کاس كليسا كاصدر بوب ہے جوز مارہ قديم سے ہميشہ ابينے زمانه كاسب سے بڑا فآسق ہونا آباهم-ابل آئرلديند كاافلاس اورابل فبنايس شيطاني سيه كارى عض اس وجه سے ہے کہ وہ پوپ کے حکم بردار سندے ہیں۔اگرچہ یہ ہے کہ اب وہ اُن سے دست بردار ہوگیا ہے مگریہ اس کی وست برداری ایسی ہی ہے جیسے ہاروت ماروت کہنے کو تو یہ کہتے ہیں کہ را شُمَا نَحْنُ فِلْنَنَةُ فَالْأَكُفُرُ \ ہم نو بجز فلنہ کے اور کچھ نہیں ہیں لیس تم کا فرمت ہنو۔ (البقوم- آيت ٩٩) (البقوم- آيت ٩٩) لیکن ساتھ ہی ساتھ بہکاتے اورگڑاہ کرتے بھی چلے جاتے ہیں۔ آب نے اپنی کتاب کے صفحہ ۱۳۱میں لکھاہے کہ" دوسرامعاملیس کی طرف بیغیرم نے توجہ مبندول کی وہ بہتان وافترا کا رفع کرناتھا، چنانچہ آپ نے اُن لوگ<sup>ل</sup> کے لئے جہانی سزا کا حکم دیا جنہوں نے پارساعورتوں پر بہتان باندھے تھے اور

نہیں دیا۔ بیجکم قرآن کے شعلق ہے جوآن کھرت کی دا ہے میں فی صدور الناس ہونا چاہئے۔ ابو بکر رضا ور عمر رضا نے اس حکم کی تعبیل کی اور اگرچہ الہامات ان کے حکم سے ہونا چاہئے۔ ابو بکر رضا ور عمر رضا نے گئے گئے گئے ، مگر اُنہوں نے اُن کی اشاعت سے ہمیشہ احتراز کیا ۔ علم الی سین صرف بہلی دوصد یوں میں بیدا ہوا، بیغیر برطعم کو اس کا خیال خواب بھی کبھی نہیں آیا تھا ، تا ہم آپ نے تصبیل علم کی ہدایت کی خواہ وہ خیال خواب بھی کبھی نہیں آیا تھا ، تا ہم آپ نے تصبیل علم کی ہدایت کی خواہ وہ چین ہی میں کیوں مذہو اور نیز اپنی مثال اور ہدایات کی اتباع کے لئے ارشاد فرمایا ۔ چونکہ بین نے سلانوں میں تاریخی واقعات (بینے اصاد بین ) کے لکھے جانے کے متعلق تیام مواد جرنل ایشا کا سوساً مٹی نگال جلد ۲۵ میں جمع کردیا ہے۔ لہذایس متعلق تیام مواد جرنل ایشا کا سوساً مٹی نگال جلد ۲۵ میں جمع کردیا ہے۔ لہذایس میں کہنا۔ یہ بین اس مضمون پر ہاتنفیس کے شکر نانہیں چاہتا۔

علم الی رہین کی ضحیح طور پر قدر و منزلت کرنے کے لئے ہمیں پہلے اس بات کو صحیح طور پر جینا چاہئے کہ اختبار و آفار کی ابتدا کیونکر قائم ہوئی۔ شام عوا قالور مصر کی فتح کے بعد ، تا بعین کے زمانے میں ، ملت اسلامی خوب جیلی بجو کی اور قوت مصل ہوئی ، اور چونکہ وہ ایک بیر جوش قوم تھی ، لہذا اب اُس نے دینی فقی اور تدنی مسائل کو جو جدید حالات کے روسے بیدا ہو گئے تھے حاصل کر نا مشروع کیا۔ آپ نے اُسس وانشندانہ ہدایت کا بھی ذکر کیا ہے جو پیغیر معملی مشہوا فی ہو ہو اور موزون تھا۔ لیکن ایک عظیم الشان کے مور بات کی ابتدائی حالت میں یہ بالکل رواا ور موزون تھا۔ لیکن ایک عظیم الشان کے مور بہات کے والیوں اور بچوں کے ہاتھ میں خود مختار انہ حکومت دے دینا کسی طرح درست نہیں ہوسکتا۔ اس کے لئے ایک ضابطہ قانون کی خرورت میں کسی طرح درست نہیں ہوسکتا۔ اس کے لئے ایک ضابطہ قانون کی خرورت میں گئے۔ ایک ایسی ریاست کے قوانین جسے ایک بیغیر نے قائم کیا ہو اور جس میں لوگ آزاد ہوں ، توانین شامطانہ نہیں ہونے چاہئیں بلکہ وہ ایک ایسی شریعت کو گئے آئے ایک ایک میں جو نے جائم کیا ہو اور جس میں لوگ آزاد ہوں ، توانین شامطانہ نہیں ہونے چاہئیں بلکہ وہ ایک ایسی شریعت

میراس بر کامل بقین ہے کہ اس قسم کی آیات ضرور منشابهات بیں داخل ہیں کیونکہ یہ نامکن ہے کہ بغیر ہی فرمانے کہ یہ آیات لورج محفوظ سے اُتری ہیں - اور اُم الکتاب کا جزوبیں -

سى فدرسفسط كسائف اس دليل كااطلاق أن قوانين بربهي موسكتا ب جوز ماند بغیر کے لئے تومناسب تقے لیکن اس زمانے کی ضرور یات کے لئے مناسب نہیں۔ میں مثالاً ایک امر بیان کرنا ہوں کر پنجیر سلعم نے ا بینے خطب ججة الوداع (ملاحظة بوالروم ٣٠- أيت ٣٨) بين فرما ياكه روبيه بربير فسم كاسو د ر پواہے-احادیث اس کے متعلق اس قدر قوی ہیں کہ وہ منوا ترخیا ل کی جاتی ہیں اوروہ موقع جب کہ اس کے قانون کااعلان کیا گیا تھا (اورجو ہماری کتب فانون میں بھی درج ہے) ایسا اہم تھاکہ مبری راے میں اسے صربیت قارسی كادرجه حاصل ہے- با وجوداس نيك نيت اور نبيك خيال كے جو اس حكم سے ظ اہر ہوتا ہے، بہ حکم خلفاے راشدین کے زمانے میں بھی مخل آسایش تابت ہوا، اور بعض پارسالوگ منتل ابن تمرط کے جواس حکم کی خفیفت اور اصلیت سے نا وافف تنفى، كرايه مكان كوبھى ناجائز خيال كرنے تنے - ہمارے زمانے كے ليے تو ايسا حكم بالكل ناموزون ہے۔آب خيال سجي كه آسايش وبهبودى عامم ليے ليے ریل کا بنا نامقصود ہے ، یہ کیونکرمکن ہے جب تک کرسلطنت قرض نہ لے ؟ اوركون اببياب جومنافع من حصّه لئے بغیراینی رقم حواله كردے گا؟ مثل دیگیرا حناف کے آپ نے بھی علم الحدیث کی قدر کو بہت گھٹا دیا ہے ليكن مجه سے آب يُوجيس نو مَن اس معامله ميں شافعبوں كے ساتھ ہوں ، اور میری راسے بیں اصلاح کاصحیح راسة به ہے که حدیث کا مطالعہ ورابیت کے ساتھ یا جائے۔ آپ کا یہ کہناصیح نہیں ہے کہ پنچیر <sup>س</sup>نے احاد میث کے <del>لکھنے</del> کا کم

مورت میں نہیں لکھا جیسے کہم المنہ آج اور دوسری گُتب فقے میں یا نے ہیں سندول میں (جواحا دمیث کامجموعہ ہیں ) لکھا جبیبا کہ موطا ہے۔ بیوزکہ بذسمتی سے محيكسى ممسندكے ونكھنے كا آنفاق نهيں ہوالہذا ميں اس كے نتعتن راہے دينے مير ہی کھا تا ہوں۔ تاہم ایک بات میں نقین کے ساتھ کہنا ہوں۔ وہ بیر کہ قاضی ابولوسف نے اُن سوالات کے جواب میں جوہارون الریش دنے اُن کے سامنے بیش کیے کہی تطعی صورت اختبار نهبس کی- اور کیمی فنیاس کو کام میں نهبیں لائے- بلکه اُن سوالا کے متعلقہ احا دیپٹ کو بیان کر دیا کرتے اور جہاں تک ممکن ہوناوہ ایسے اور خلیفہ کے خیالانسے اُن کومطابق کر دیتے۔ آپ نے یہ تھیک کہاہے کہ حدیث کی یا بندی لالگا نہیں ہے۔ اور بیر یابندی کیونکرلازم ہوسکتی ہے جبکہ اس کی مخالف احاد میث بھی یا ئی جاتی ہیں؟ مثلاً فدر میراورغیر فدر ہیر دونو بحث میں حدیثوں کو بیش کرتے ہیں اور ہرایک اپنے خیالات کی صحت ہیر اصرار کرنا ہے۔لیکن اس سے بھی کم یا بندی گُتب فقه کی ہے ، کیونکہ فقہ حدیث پر مبنی ہے ۔ اصل بات بہ ہے کہ ہم حدیث کی یا بندی لازم نہیں ہے-بلکشدنت کی یابندی لازم ہے، اور اگر تم سُنت كويرك كرديية موتوتم بعراسي بدعنواني آور بدنظي مين برهاوك-جس میں قرامطہ اور وہ بی بڑگئے۔ میں حدیث کو اسلام کی ہبلی دوصہ بوں کی یک عظیمالنتّان یا د گار مجھتا ہوں-اور بیمیرایقین ہے کہ اصلاح کے لیئے جب سعى كى جائے تواس كى ابندا احياء علم الحديث سے ہونى چاہئے۔ آپ کو قراُن کے الفاظ ما دہوں گے مِنْ كُلُورِ اللَّهِ اللَّهِ وَلَيْنِيرُ السَّالِيمِ إِلَيْهِ عَلَى السَّبِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله الله صُكُمَةُ المُنتَ وَفَرْ مُحَمّا فِي السّيَاءِ السّيَاءِ السّيَاءِ جس کی حرای مضبوط اور شاخیس آسان (اویر کی طرف) براور این نَّ أَكِلُمُا كُلِّ جَبْنِي بِإِذْ إِنْ رَبِّهَا-

ہوں جس کی بنا م**سنۃ** برہو کم سے کم شنیوں کے لئے تو بیضرور ہوناچا ہیئے، (ننیو کی حالت دوسری ہے، اور اسی وحبہ سے وہ رافضی کہلاتے ہیں) جول جو ل مسلما ترزفماری کے ساتھ ترقی کرتے جاتے تھے ، نئے نئے مسائل بھی ہرروزسدا ہوتے جاقے تھے، اور تابعین جوزمیوں برقابض ہوتے جاتے تھے ان مسأل کے حل كرفے كے لئے صحاب سے معلومات حاصل كرتے تھے۔ اس طور برعلم الى ريث بيدا ہوا، اوراسی کے ذریعیہ سے سلمانوں کی توم نے ایک ضابطۂ توانین تیار کیاجواس ز مانے کے لئے موزون تھا۔ یہ سے ہے کہ حدیث کے زمانے میں بڑی بڑی رزمیہ نظیں اور ڈرامے نہیں لکھے گئے تھے اور نذکیمسٹری میں انکشا فات ہوئے تھے ، تاهماس دقت ایک ایسی علمی تخریک موجو د تنفی جس کی نظیر بلحاظ وسعت و مقدارکۓ "اریخ بین نظر نهبیر آتی -صحابه کی نعدا دجن سے مشوره کیا گیا دس هزار <u>سے</u> زائد ہے۔ اور اُن کے بعد **رحال کی تعد**ا دبیجدوحساب ہے۔ ان اعدا دبیرخیال *کر*نے سے پیمعلوم ہونا ہے کہ مذصرف صاحبان فطنت و د کا بلکہ قوم کی قوم اِ ن علمی مشاعل میں معروف تھی۔جن مسأل برجت کی گئی ہے وہ مختلف حیثیت اور مختلف نوع کے بیّ، بعض نظری ہیں جیسے الفارر و معرفۃ ،موخرالذکر کا با فی عَفارَی تھا، بعض ا بسے ہیں جوہمیں حقیرمعلوم ہوتے ہیں مثلاً مسواک جس بیرا حادیث کی بُوری دو جدين موجود ہيں۔ وه مضمون جس پران کی خاص توجه مبذول تھی فقہ تھا ، اور مربینے کے سات فقہا کے زمانے میں ہر بحث عام راے سے تصفیہ یا نی تھی (اور مدیث کے متعلق بھی میرایہی خیال ہے ) اور بیرا کا برایک نظام فائم کر <u>سکتے تھے</u> مسلانوں کو اپنے ضابطۂ قو انین کے تیا رکرنے بیں جتنی دَ ہمیّاں لکیں اہل روما کواسی کام کے لئے اُنٹی صدیاں صرف کرنی پڑیں۔ ائٹہ اربعہ نے اس ضابطہ کو ور کامل کیا ، نیکن جهال نک مجھے علم ہے ، اُنہوں نے ابنی اَ را سے کو ایسی طعی

جب به شان مرهم بیژگئی، اور اصل خیال میں ضعف آگیا، تو توحید بالکل دوسر رنگ سے مدرسہ اور خانقا ہیں معرض بحث میں آئی ۔ میں نے یہ شیخ سعدی کے الفاظ اس سے استعمال کئے ہیں تاکہ آپ کو یا در لاؤں کہ اس نے ان دو مُلاہم کوجن میں سے ایک کوہم تقبیسو فی یا تصوف (<u>یعنے</u> وحدت الوجود ) کہتے ہیں اور دوسرے کوعلم الکلام - آخری فربب کے نفظی معنی مدرسہ کئے ہیں میں بہلے لکھ بچکاہوں کیمسلان علم الکلام میں عیسائیوں سے کہیں بڑھے ہوئے ہیں-اور پہی مال تقيوسوفي يعين معرفة ميس ہے-اس فن كوانسيى نوزانے سترهوي صدى میں یورپ میں زندہ کیا - تاہم ہارے فلاسفہ کے خیالات کو القشیری، ابن العربي اور ديگيرابل المعرفة كے خيالات سے يجھ مناسبت نهيں - اور نه صرف مررسة دبینیات ( بینے علم الکلام ) میں بلکہ مریشہ فلسفہ میں بھی آپ لوگ ہم فرنگیوں سے بڑھے ہوئے ہیں - اور میں نہیں جانتا کہ کوئی لاطینی کتاب اس مضمون پر صمن العبين كى برابرى كرسكتى ج-استدلالى نطق، علم المعانى وعلم البيان وغیرہ میں، اہل یونیورسٹی اکسفورڈ جہاں اب کک ان علوم کی تعلیم ہوتی ہے رجرمنی میں یہ توحقارت سے دیکھے جاتے ہیں ) آپ کے ملاؤں سے صرف اس بات میں بڑھے ہوئے ہیں کان کی رسائی ارسطو کے اصل نسخوں کے ہے۔ آپ کے ہاں اب مک عربی صرف و نخو سرمصانے مین مطقی طریقیہ استعمال کیا جا تا ہے۔ اورجمال ير مجھ معلوم ہے، يوروپ ميں لاطيني كى تعليم ميں مجھی اس صديک استعمال نهيس كباجا نا-

اب مدرسۂ فلسفہ اور تمام منطقی علوم اسلام کا جزوبن گئے ہیں۔ اور بجائے اکل الشجرۃ کے نظرائے ہیں مسلمان علاء کی تیس نسلیس برا برشوق سے اس اکل کو کھاتی رہیں اور اسی کی تحصیل اور فوت سے انہوں نے انثرو وقعت ببیدا کی ۔

ا يالوكول كے ليع جرا فران شريف ہے جيساك عيسائيوں كے لئے انجيل ؟او شاخيں اخبار و آغار ہیں اور اکل جو یا ذن ربہاکل حبین پیدا ہوتاہےوہ قانون اورنظام ہے جوائمہ اربعہ نے الشجرة الطبین سے ایسے زمانے کئے اخذ کیاہے نکا بیندہ نسلوں کے لئے بھی-کیونکہ آپ کویا درکھنا جاہیئے کہ خدانے فرمایا ہے کہ تؤتی ا کلھا کل حین - اسے یقین جانبے کہ اگر اہل ایمان اس ورخت کی مع اس کی شاخوں کے بیرورش کریں گے ، تو اس زمانے میں ہیں ہیں مرہ ملے گا جیسے پہلے زمانہ میں قد ماکوملا-نبیسری صدی جری کے بعد سے مسلان على تقليدمين وصفت چلے گئے، اورانهوں نے كتب الفقه كوعروة الوثقي مجمد ليا، وه این تام عمرین فقتی مسائل کی موشکا فیوں میں بسر کر دیتے ہیں ، اور کھبی این عقل سے کام نہیں لیتے میرکسی ایسے مسلمان کو نہیں جانتاجس کی نسبت میں ا بەكەسكوں ـ بُعُلَ اللَّهُ صَدْرٌ وَ صَبِّنْفًا حَرُحاً توكرديتا ہے الله اس كاسينة تنگ اور بيمة تنگ كاتنما بصَّعَدُ فِي السُّمَاءِ گویا وہ آسمان پرچڑھ رہاہے۔ د الانعام ٧- آيت ١٢٥) (الانعام ٧- آيت ١٢٥) اسلام کوکسی اصلاح کی ضرورت نہیں البتہ مسلمانوں کوتعلیم و تربیت کی ضرورت ہے-اسلام کو ئی علاے اہل کلام کا دقیق مشلہ نہیں ہے -مسلان وانشمندے اہل کتابسے غافل ہیں- (الانعام كانواالمسلين عن دراست ا تنت ۱۷) کی طرف اشاره ہے۔ (اڈیٹر) ابل الكتاب غافلين بلکه وه ایک شاندارخیال ہے جس نے قرن اولی کے مسلانوں میں ایک نئی رقع بیونک دی (اسلام فداکی طرف سے ایک نور (روشنی )ہے) تو اللہ جرکی اسلا (الاسلام نور من رتبنا) فمن مرد الله تبول كرنيك كاراه يرلكانا إن أسكاسين كمول ديتا ب-ان بهدريد نشرح صدره للاسلام

تمنّا ريكه ين انهين علم اللسان، علم ا دب، تاريخ كامطالعه كرنا چا جيئے اور پيرعلوم نظری اور خاص کرنیچرل فلاسفی کی طرف توجه کرنی چاہیئے۔عربی زبان میں تاریخ پر ن ایک نهایت عمده کتاب ہے (میسے مقدمه ابن خلدون اوراً س کی تاریخ )جوہندوستا میں را مج کرنی چ<del>ا ہیئے</del>۔ یہ کتاب فاہر **ہیں طبع ہو ڈی**قی، اورمقدمہ ہیرس میں <sup>مومای</sup> مِي شائع ہوا-علم اللسان کے تعلق آپ کو یہ یا در کھنا چا جیٹے کینتر ح ملاجیسی کتابو كيمطالعه سيطالب علم كوع في زبان مي كجيه زباده دسندگاه حاصل نهين موتى ، يه من قال اقول کی مشق ہے۔ مولوی مملوک علی، جو مشرح ملا کے بڑے مداح من كية عفر بداية النويس عن نوك تام تواعد موجودين، اورشرح الل اس لحاظ سے فضول ہے ۔ یہی حال آنضو ، اُلْرِضی اور آبع قبیل وغیرہ کا ہے۔ جب مجے مدرسم کی اصلاح کے لئے کلکن طلب کیا گیا تو میں نے مذکورہ بالا خیالات کے میں لانے کی جتے الوسع کوشش کی - میں نے پنچرل فلاسفی کے را مج کرنے کی کوشش کی۔ کونسل آف ایج کیشن سے تفسیر (میراارا دہ بیضاوی کے داخل کرنے کا نظا) اور حدیث کو داخل نصاب کرنے اور فارسی نعلیم کے معیا کوا علی کرنے کی اجازت لی ، کیومکہ فارسی کاشسننہ علم ادب بھی ہندوسنا ان کے مسلما نو كاعلم ادب ہے۔ صرف ویخ کے متعلق میرایدارا دہ تھا کہ ہدایت النحو کا ایک نیا اڈیشن تیارکروں جس میں قرآن وحدیث اور شعراء جا ہمیت کے کلام سے مکزت امثله موں اور نیز اس میں ابسا ضروری اصافہ کر دیاجائے کہ تشرح ملاکی خرورت بأنى مذرب يعض وجره سيجن كابيان منصرف باعث طوالت موكا بلك مجهج سے دورلے جائے گا،ہم فرنگیوں کی بیرائے ہے کہشسننہ ذوقِ ادب پیداکرنے كے لئے طلبہ كے واسطے قديم علم اوب كامطالع ضرورى بلكه لازى ہے-آب لوگو ل کے عربی زبان بجائے لاطینی اور یونانی کے ہے۔ میں نے بڑی احتیاط اور

ك زماندابسا تفاجب كدير مهت مفيد مقع، مراب بينز في كے ستراه بين- تاكراب مريسة فلسفه اورنطقي علوم كي قدر يوري طرح معلوم كرسكيس، من آب سے مثالاً يه بيان كرتا هول كه توتقرابين ابتدائي زمانے ميں أن كابرا حامي تقاء ليكن بعدميں جب وه ريفارم (مصلح) كي حيثيت سے كمرا الهوا تووه إن علوم كوبهت برا بھلاكه تا نفا، اور موجوده د تبال بیوسیز دیم ایسے یا در بول کوطامش اقوی نوکی مطالعه کی ہدایت کرتا ہے۔لیکن ہماری یونیورسٹیوں کا نصاب تعلیم بربعنت بعیجنا ہے۔وہ ریفا رمین اسکا جس كى بدولت بيس موجوده تهذيب وترتن حاصل بوا، أس كى تكميل كونسلول اوربوبوں کے اُن احکام کوج تیرہ صدیوں میں جاری ہوئے تھے بالاے طاق رکھنے اورابتدائی کلیسیای سادگی کی طرف وابس جانے سے موتی اور بیریدسلسلو تاریخ، اعلى علم دب اورعلوم استقرائي كے مطالعہ سے برابر جاري راہ- اگراب اسسلام كو تبابى اور دلت سے بچانا چاہتے ہیں۔ تو آپ کو یہی راسته اختیار کرناچا ہیئے، آپ کوہمی حدیث کے زمانے کی طرف والیس جانا چاہیئے اوروہ لوگ جواعلے تعلیم کی له پوپ ليوسبزدېم ٢ مارچ سنا ١ مو كوبمقام كابنيسو سيد امهوا- اس كا باپ بيولين اعظم كي فوج بيل ملازم تقا- اس نے ابتدا ٹی تعلیم وٹرلوا و رروم میں یا نئ - ۱۷- مارچ م<sup>رین ا</sup> و کوپویٹ میم کئے جا الدرسة فائم كيا جوطامس اقوى نوك نام سيموسوم تما- بارو بنيفات ازسرنوا وراعط بهما نديرطبع كرائين يتلن فليوم ایٹورڈ مفتم نے ارل ڈنبیگہ کولیوسیزدہم کے ۱۹ وین سالگرہ کی مبارک با دویتے کے لئے روم بھیا۔ سال کی عرمیں بیوسزدہم سے انتقال کیا۔ 'نصوّف اورفلسفهیں اس کی نصنیفات برا ما پایر کھنی ہیں بحث کیاع میں یوب لیوسیز دہم کے حکم سے

ر كى تصانيف كى ٢٨ جلدى وينيس مين طبع بورقي بين-

اس امركمعلوم كرفے كے لئے زيادہ عوركي ضرورت نہيں كمالم اسلامي ميں مِن فدرخرابیاں ہیں وہ سب اعلا تعلیم کے بے ڈھنگے طریقیہ کی وجہ سے ہیں سلان علاكو بهرت سخت محنت كرني جاهية، أورلا زم سے كه وه نقربياً سارى عمر س میں صرف کردیں کہ وہ انتیا زوو نعت حاصل کریں کیونکہ دنیا میں بمقابلہ کسی ورك وه زياده مر ملح الارض ہيں- عام لوگ انہيں كى ہدايت پر چلتے ہيں -آپ کی نظرسے غالباً یہ بات مذجو کی ہوگی ک<sup>م</sup>سلمان ، خواہ عرب ہوں یا ٹڑک،گرد ہوں یا ایرانی، خواہ شمال میں ہوں یا منطقہ حالہ ہیں، سب کے دل و د ماغ ایک ہی سے ہیں اورسب کانقشہ ایک ہی ساہے - بنقش اس سلسلتعلیم کا ہے جو انہیں دی جاتی ہے۔ ہیں اُن خرابیوں کے مزید ذکرسے جومسلمانوں کی توم سے خصوص ہیں آپ کے دل کو صدمہ نہیں بہنجانا جا ہتا۔ لیکن میں اس امر کے دُہرانے سے باز منبس رہ سکتا کہ اگر ان خرابیوں کور فع نہ کیا گیا تو مکن ہے كدوه وفت أحائي جب أن كي نسبت

آل عمران ٣- آبيت ١٠٨- التالعمران ٣- آبيت ١٠٨-

کمنایرے-برخلاف اُن لوگوں کے جنہوں نے اس مضمون برغور کیا اور *حربری* شائع کیں۔میری رائے بیہے کہ اس میں اسلام کا کچھ قصور نہیں ہے ملکہ صوفيا كي اصطلاح مين به كهنا چا جيئے كه الرين الذي غلب علے الاسلام اور اس غین ورین کو رفع کرناچا ہیئے۔اسلام میں الھی اس فدر توت ہے که وه ایک صدی سے زیاده اور زنده رہے۔ آپ کے علما (اس سے مرادمبری وہ لوگ ہیں جو پیلے نقہا کہلاتے تھے اور اب ٹڑکی میں انہیں علما، اور ایران مِن ملاً اورجوب دوستان میں پہلے مولوی کملاتے تھے ) بہت نگ خیا ل

شش سے دتی میں طلب کے لئے الحاسم ابوتمام کا ایک نهایت عدہ اوسین طبع کرایا۔ اور اساتذہ کے لیۓ میں نے جرمنی سے اس کی تشرح منگوا ئی جو وہاں المناه مين بتقام بن طبع هو أي تقي - جب مين في بيجر ل فلاسفي برلكير بشروع كي تواپ كے بھائيوں نے ميرى بڑى مخالفت كى - اور بعد ميں مجھے معلوم ہوا كائنہو فےمسٹر ہیڈن کو بھی اپنی طرف کر لیا تھا۔ مدرسہ عالیہ کلکن کے بیروفیسروں نے بھی ایک فتوے لکھاجس میں یہ درج تھا کہ ہارنے فلسفہ برحلہ کرنا ہا رہے ذہب برحله کر ناہے۔ میں نے بھی نُرگی ہو تُرگی جواب دیا اور اُن کی درسی کتا ب المبيندي كياب في الملاً تُكة وهي العقول المجردة كاحواله وسے كم پوچھاکہ آما بی نظریہ کہ افلاک اور**فرشتے ایک ہیں قرآ**ن کے مطابق ہے - می<del>ں</del> یہ بھی کہاکہ تنام الحکمہ نے الطبیعیہ نیز فلکیات، اُن مشاہدات کے روسے جن بربهارے جہازرانی اورعلوم وفنون کی نز قی کا دارو مدارہے، غلط ثابت ہوگئی ہیں۔اُن کاجواب یہ تقاکہم جانتے ہیں کہم اپنے فلسفہ کی تعلیم سے کوئی مادی فائدہ حاصل منیں کرنے ،بلکہ اس سے طالب علم کے د ماغ کو و قا کُن علم الفقنے کئے تنیارا ور قابل بنا نامقصو دہے۔ اب اگر آپ مدارس کے نصنا درسبه کوغورسے ملاحظہ فرما میں تو آپ کومعلوم ہو گا کہ طلبہ جو کچھے بڑھنے ہیں وہ صر اس غرض سے ہے کہ اُن کا وماغ دقیق اور فیاسی مسأل کے حل کرنے کے قابل ہوجائے۔ اس سے ہرگزیہ مفصور نہیں کہ کوئی ما دی علم حاصل ہو۔ آب ل يُعِيُّ كُونْنُرْح ملا، القطبي، مختصرهما في، اورنبر جامع الرمو ز، منز آلد فا کُق جن کے ناموں سےصنفین کامفصد ظاہرہے صرفہ ہیں کہ طالب علموں کے سامنے معتم اور جیشا نمین میش کی جائیں - اور بیسب اس مٰرہب کے نام سے کیا جا تا ہے جس کی تلقین البنی الامی نے کی تھی

اریزی اورجدیدعلیم کی تعلیم پانے ہیں، تواس سے عام طور برمسلانوں کو کچھ فائدہ ہوگا۔ وجہ ظاہر ہے۔ مذہب کا آپ لوگوں پر بنسبت ہندوؤں کے زیادہ قبضہ ہوگا۔ وجہ ظاہر ہے۔ مذہب کا آپ لوگوں پر بنسبت ہندوؤں کے زیادہ قبضہ ہو، اور جیسا کہ میں پہلے لکھ چکا ہوں، مسلان کے خصائص وخصائل کو بھی اسلام ی بناتا ہے۔ ایک تعلیم یافتہ ہندو طبعی طور سے منشلک ہموتا ہے۔ لیکن مسلانوں بن منتشکلین عمواً ملی بن ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ پہلے اپنے اصول کو ترک بن تعلیم اور بھی مذہب سے آزاد ہوجاتے ہیں۔ کیؤمکہ یہ چیزیں ان کے الحا د بعی شہوات نفسانی میں سندراہ ہوتی ہیں۔

آپ لوگ ننهااینی کوشش سے (میرامطلار اصلاحات کو بھی حاری نہیں کرسکتے جو میں نے بخویز کی ہیں، اور جومبری رامے می، اورمیرے ایک دوست کی دائے میں جسے اسلام اور اسلامی ما ریخ سے اس فدرواقفیت ہے کردنیا میں سی زند شخص کو اس قدرواقفیت منہ ہوگی، دنیاے اسلام میں نئی رُوح بید اکرنے کے لئے صرف یہی ایک فرابعہ ہیں - میر برثش گورنمنٹ کا فرض تھا اور اس میں اُس کا فائدہ بھی تھا کہ وہ ہندوستان یمسلانوں میں ایک صبیح اور تنقانعلیمی پالیسی کارواج دبنی (اورا ب مقریں) مرموجوده بإلىسى نهايت تنگ خيالي پرمېنى ہے اور اغلباً اس كا وہى بيتجہ ہوگا جوائر این میں ہوا۔ آئر لینڈکے رومن کیتھاک یا دری ایسے ہی جاہل اور ایسے ہی متعقب ہیں جیسے آپ کے خواندہ کا ران اور آپ کے او بیخے درجے کے مولوی۔ عوام کے رہنما یا دری ہوتے ہیں اور وہ انہیں جہالت اور عصب میں متبلار کھنے ہیں۔ یہی حال عوام کا تمام اسلامی ممالک میں ہے۔ سنوناؤں نے حالات سے فائده أنهايا، اور أنهيس حق كي خيالات اور قباسات كي نعتق جو أج كل يورب میں و باکی طرح بھیلیے ہوئے ہیں تافین کی، اور اُن میں ایسااشتعال اور جوش ہی

ے، اگر *چینطق اورنظری قیاسات میں نوی ہیں ، اور بہی وجہہے کہ*وہ بین وغیر**ہ** اسکاج فلاسفروں کی نصانیف کوجو ہندوستان کے گوزمنٹ کا لجوں میں بڑھا ئی جاتی بن، حقارت سے دیکھتے ہیں۔میراخیال ہے کہ اگر کانت کی کتاب کرتک ورمین ور نونن " بیعنه اس کی وه تصنیف جس میں ہماری فواسے عقلیہ کے صدور کوظا ہرکیا گیا ہے، اور بہ تبایا گیاہے کہ مافوق العادۃ اشیاء ہاری رسائی سے باہرہیں، عربی زبان میں نرجمہ کی جاتی ، نو اُسے آپ کے علماء بہت بیسند کرتے اوراصلاح کی داغ بیل پڑجاتی ، بلکہ بوں کہنا چاہیئے کہ مدسمۂ فلسفہ کی تهافت ى را فى كى تى - مندوول كوجوسلانول برينضيلت ہے اس كى وجرب ہے ستعدى كے ساتھ فزنگيوں كے طریقۂ خيال كو اختثار كرليا ہے جو اُن کے بچوں کی تعلیم کے لیئے قائم کئے گئے فائدہ انظها ہے۔ وہ مٰرہب برہمنی کے قبود سے آزا دہونے ، ذاتی اورمعاسترتی عادا ورسوم میں از سرِنوتغبتر سپیداکرنے ، اینا ایک نیاعلم ادب بنانے ، اورمختصریہ ہے ؛ سے اپنے قدیم ترن برایک جدید تنزن کی بنیاد قائم کرنے - اكثر اقوام يورب، اورنيونانك اقوام كاندن اسى طح بيداموا باصرائهٰیں اہل روماسے ملے ، پھروہ عیسائی مذہب میں تبدیل ہوئے' اور اس کے بعد اپسے طور ہر بڑھے اور بھیو لے <u>بھلے گور</u> کمنٹ مڑکی اور مھرنے اس کا بجربہ کیا، نوجوان مسلان تعلیم کے لئے بورب میں تصحیے گئے ، الجنیزنگ اورڈ اکٹری وغیرہ کے مدارس قاہرہ اور قسطنطنیمیں قائم کئے گئے ، اور ایک حدّ مك فرانسيسي عادات ورسوم كوجي رواج دياگيا ليكن ان سب كوششول کاسوائے اس کے اُور کھے نیتے رہ ہواکہ اس سے اسلامی تدن اور اسلامی قوت من ورانطاط وتنزل ميدا موكيا اسي طرح مندوستان من مي اگر ديندمسلمان



وأياكت سنشط يبرين ايك آرشيكل اسم صنهمون يلكها نهاكوه آياً مسلما نون كي حكوت ماج مين ا ممکن بین' ب<sup>د</sup>اسی سال کی آخر سه ما همی مین میه کتاب الکه می گئی تهی' اوراب اُن ا**بل بورب** اورانگرزی مصنف<sub>ون</sub> کے لئے ،جو مجھے امنوس <del>ہ</del>ے کہ اس د ہو کے مین مین کہ اسلام میں کسی طرح کی سیاسی <sup>او</sup> ِ مَالِدِنی، یا معاشرت کے متعلق اصلاحیر عمل مین آنامکن بنی*ن ہیں ' بیکتاب م*شت

الگرزی مصنفون کے گئے بہت نازیبا ہے ، کروہ ایک اسپے معاملے مین جب سے الگرزی گرزم انگلیند کیبت بری فونس ستعدی ہے، کم باخرر ہیں - دنیا ہرمن سلطنت انگرزی ب سے

جری اسلامی سلطنت ہے، لینی ملک<sup>ر ا</sup>لگاستان دنسینرنند کی ملداری ب بادشامون <del>سے</del> زیادهٔ ،حضوصگا عل<del>احضرت سلطان روم سے بهی زیاده مسلما نون برہے ہے</del>

له مسل نون کی تقدا وانگری سبندمین از سنه جار اروز تخینه کی جاتی ہے، اورسلطان کمعظم کی عملداری ن

کیاکہ وہ قتل و غارتگری اور اُن شطانی افعال کے مزیکب ہوئے جن کا ذکر ہم
روز انداخبارات میں بڑھتے ہیں۔ آب بقین جائیں کہ ہند وستان کے مسلمانوں کے
سرغد دیرسویر انہیں مدارس سے نکلیں گے جوگورزٹ کی سربرستی میں ہیں۔ دور بین او
عالی دماغ سررا برطبیل ہجھگیا تفاکراس خرابی کا علاج کیونکر کرنا چاہیئے اور اسکی خواہش
علی دماغ سررا برطبیل ہجھگیا تفاکراس خرابی کا علاج کیونکر کرنا چاہیئے اور اسکی خواہش
مقی کہ اور کا میابی ہو بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ ایسے کالجے کے طالب علم کوبو کے بھی اینے حلفیں
منہوئی اور کا میابی ہو بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ ایسے کالجے کے طالب علم کوبو کے بھی اینے حلفی اسلامی ملک میں سررا برطبیل ساکوئی شخص
داخل نہ کرتا۔ اب کوئی اُمینی میں اصلاح اور آنے والے فتنہ کا انسداد کر ہے۔
اُسے اور آنے والے فتنہ کا انسداد کر ہے۔

يرنكرى يمشين كوئى يورى توبوئى ليكن سلاول كالتعلق نهيل بلكواس قوم كفتعلق حب في الكرزى مدارس سَنْ بَهُتَ زَيادَهُ قَالَمُهُ وَيَهُمَا مِا تَقَالِهِ مِسْلَانِونَ كَاسْ بَصَّةَ مِن شَرَكَ بهرجانا بالكل قرين قياس تقايم الكرايك ايسا وور تفس أن من نبروتا جس كى طف سے داكر ساحب مدوح ف ماليسي طاہر قرما في يے مرسك فياف در کوماجب مروم کے مسالوں کی تعلیم بالیسی کی رصلاح اور آنے والے متنزے انسید اد کے معنی ایسی بنظر کوشش در کوماجب مروم کے مسالوں کی تعلیم بالیسی کی رصلاح اور آنے والے متنزے انسید اد کے معنی ایسی بنظر کوشش هامان مند بمشه أن كي مرمون احسان ربي كي اوراب س ياليسي كي تميل أن وكون كي ومرجم جو أن كي جنائشين او<sup>ك</sup> ع کو ایرول میں بیدا ہوا۔ انسبرگ - وئینا اور بیریں (فرانس)میں طب اور السنہ تَعليم يا يُ مِنْ سَائِمِ عليهِ مِن يومِنور سِجْ لينزن سے - ايم- دري - يعين واکٹرا ف مربين " کي درگري حال بن كى طارمت من مسللت واكر مندوستان أباي المنظمان من كان ولي كالرسل موا عَلَيْهِم وس بالصاعب والمنظمة والمسكالين المراسي اورسركادي ضوات ترجمه فارسي كوا بخام ديا ورايشا ك سوسائشي نيكال كاسكرنري رايخ شاءمين بورب والسن كيا أوربرن (سوشر دليند) منب السنة مشرفيه كا رة - بسندل سرگ میں سکونت اصنیار کی اور و ہیں 19 دسمبر<del>سر آ</del>ف کا یو کو بعمر ۸۸ سیال ۱۳ ماه ۲۲ بوم انتقال تى بات از مقىلىفىن وب تاريخ غورغ نوى سوائع عرى أكفرت صلعم د بزان لتاب عرتى - حغرا فبدعرب قديم كتب قايد شاه او دھ كے قلمي سننے حات كى ايك فهرسه ٢٥- انسية اورشرني علم ادب سيخوبي واقف عفا- دبلي تصييندوستاني فابل ذكر بي جو سرالا السير على المربز مامنة فيام لكصنة جناب مولانا علامه السيد حامير وم ومفقور سي منايت عبت سي بيش أباكرت من اورأن في برى قدرومزات كرية 

اسلام کا دینی قانون قرآن می اور صرف قرآن ہی سبے حس کورلور شید ملکومیکال بہی قبول کرتے مین كروه مسلم الذن كي موكاس لا المجموعة فقه الكيمة على من ترهم اورصدات كالمجموعة ب ۵- اسلامی سلطنتون کاطرزانتظام تیوکرائی، راسانی من جانب الله بهنین ہے، اور اسلامی قوانمین ک اسامی شریعیت حمبوری اسول بربنی و سنے کی وجه مسے فروختا رسلمان با وشا بون برایک برای روک ہے۔ ابتدا کی حیار پاپنج ضلافتین ، ہرا مکیب وصن مین منا تصرفمہوری تصیین - اور قانون جب ا بتدامین بنا بخالدائس مین بادشاہ اورامیر بلکہ شریف آوسیون کے سکتے ہی سپلے کی طرح مرکو لی تفریق قایم نمین کا گئی تنی - ربعینی سب سیا وات کے درصہ بین تنصی - خلفا و رامشدین کی میٹیت درعکوست اس کے مشابہ تھی ت<u>علیہ روم قدیم کی</u> حمہوری سلطنت بین ڈک <u>ٹے بڑا مہو</u>تے فنے سلطنت روم بناتو و عویٰ ہے اور نہ دعویٰ کرسکتی ہے کہ وہ نتی را کاک اُرا کسانی من حاب ، ساطنت بهم، جبیسے ک*رمیشربگا*ل ثابت کیا ہا ہے ہن یسرهسنری النیسط مفیرالگرزی منعيّند باب عالى نے اپنے مراسله موجر بست وجم ي شياع مين مفتوري كے باب مين ہے ک<sup>وہ قرآ</sup>ن کی آتیبین اِس غرض ۔۔۔ےشالیج کی گئی نے کہ وہ طرزسلط<sup>ن</sup> جو اُن آکتون می<sub>ا</sub> محازكيا كياسب مهوري سيح و- حبیت مبید سلمانون مین معاشرت ارسیاست کے متعلق تبدیلیان موق کئین سر ہے ہی تشریح حکام کے لئے عناف اورستعدد ندہبون کی مبنیا دیڑ تی گئی تاکہ س لى ترتى بذيرِحاجتون اورتب بيل مون بودئى حالتون كى سناسبت سيفقى احكام كواوربهى زيادة

اِنق بنائمین - گرمِن ننعب رفقهی نداهب مین سے کوئی نهب بهی قطعی منتها مسه

ے لقیدیا تدریجی ستھے ، بعنی درجہ بدرجہ ترقی کرتے جانے والے م اور وہ سب-

ليوت لا اوس قا ذن كر كمت من جرب كرك خاص جاعت قا ذن ساز باس كرم--

له مسجدون کے مدارس کے جوشلیے طلبا - برفارسسی لفظ مسوحت سے تکلا ہے -

عَنيهِ مِي السنف صِعفي مع مِقالِمة كامن لا "كرب ، اور قرآن رُى وطيدُ لا "كنْقيهم بن آنا ہے-

> اسلام من تدنی اوراخلاقی الاتو کی صلاحه یسیم

دربین دگون کوسلام کی نسبت بست کم

ىنائت سطى ببوق بىن بلكەغىرىمىتىرىمبول برىنبى بوق ب<sub>ى</sub>ن-

کا ہبی حبوٹا سا باوقعت گردہ ہے ،عمرًا ہنگانے ) مالک مغربی وشعالی اور بنجاب مین رسہتے ہیں ، اوران کا بعی حبوٹا سا باوقعت گردہ ہے ،عمرًا ہنگانے ) مالک مغربی وشعالی اور بنجاب مین رسہتے ہیں ، اوران کی تعب داد ساڑے چار کروڑ ہے ، کہا ہے تیہ ہند ، بانبت ، ورکوشر قی بادشا ہوں کے ، سے نیادہ ملاق

پرچکومت کرتی ہے۔

کے مقصودیہ ہے کا فون ایشرع کی بھبس کو انگرنزی میں الان کتے میں ، دقسین میں ، ایک و کامرالی ، ایک و کامرالی ، ا حوملک کے دسم درواج کا مجرعہ ہوا کر تا ہے ، اور دوسرا لا ری و ملیڈلا ، اینی وجی - بسب سلانون کا فق ق

سے مکروے رمین متالون بنانے کاعلو (مافقہ) ایک ایسا عاب حویر سے اور استقرار متعلیٰ ہے، نہ کومنطقی تبایس اور مشیر ما تباس فقہی سے - ملکون کی طبیعتون کے انعتالا ف اورا ہل ملک کی خصدوسیات موراُن کے گزشتہ صالات کا صرور لمحاظ رکھنا جا بیٹیے می اور ادن | | کی صاحبتون اورخوا ہشون اوراون کی معاشرت اورسیاست کے ق<sub>را</sub>ئن صالات بربھمی نظر کمنی چاہئے، اور اہنیدن سب باقون کی رعابیت مسلمانون کے اوا بی زماند کی ترقی نپر سِلطانت کی نقابت كى بېت سىم نزلون يا مقامون مين ركهي گئي تني-۸ - حیارون محتربدون یا عداحیان مارمب نے بعین کااب رواج سنے، اورائن مراہب کے امام المجبته دون نے ،جوام معدوم ہو گئے ہیں انہیں انسول کو ہجوا و رہایا ن ہو۔ ر لفطر کہانتا اور فرید بہان یہ بہی کہ ان کے مذاحب تعمیر کے لئے محض مختص المقام ہے ، اور سے مسلمانانِ ہن ریاسل نانِ طرکی اروم ، میرواجب العمل نہیں ہیں۔ سے مسلمانانِ ہن ریاسل نانِ طرکی اروم ، میرواجب العمل نہیں ہیں۔ ريورني الممشر أووروسيل في لكما ب كه:-کے ملمانون کاعقبیدہ یہ ہے کہ تیارون المدون کے بعد کوئی امیامجنس رنبین ہو،۔ سارجنت ا دَرِے واگر کی ایسی صورت بیش آ و صحب مین فقیلی دینے کی صرورت ہوتو لازم ہے کوفتزی دینے والااُس مذہب کے موافق فتوے دے جس کاوہ مقلدہے - اِس بالكل ستدبل ياصلاح كي ممانفت بالرّجاتي ہے اورنئي بات نكا منے كي م انفت بهنوا و وو آ ىك ئرى ہو يا بىلى اسلام كورك حال يوشيرا ہوا ديبورديتى ہے 9 - گرب سلمانون کے ایسے عقیدہ کے لئے کول شری ! نەعام سلمانون پرائىيى تقلىپ فرىن <sup>-----</sup> اوَّل، توچارون ندرہب کے باہنیون سے اسبنے مذرہب یا فتوون ۔ ك دونيخة أوت اسلام الم عقيده اسلام المصنّفة ليونشراي يسل افيلور اس اوني درستي الم اس كتاب كااردومين ترجمبهوكيا ---

نخداف فقهی نواهب اسول ندکوره بالایر منی مین ساقتباس

نغت تغیرد شهرل کیما نهین:

|                                                                                                      | p                                                                                        |                                                                                                  |        |  |                 |                         |        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|-----------------|-------------------------|--------|--|
|                                                                                                      | -<br>- بب رما یذارمب)مسلمانون کے پیجسر میشن (تفقه) تشریع احکام رفانون بنائے ) کِی رَسَار |                                                                                                  |        |  |                 |                         |        |  |
|                                                                                                      | نہا دیکے '                                                                               | ِ جولان گا ہ کی مبجا سے خور ُ ایک ایک منزل <u>تھے۔ ہ</u> یٹ سے نڈیرب یا اجتہا د کیے <sup>ا</sup> |        |  |                 |                         |        |  |
|                                                                                                      |                                                                                          | ر تقے جواہتدامین فایم ہوئے اِن کی تفصیل ہے۔                                                      |        |  |                 |                         |        |  |
|                                                                                                      | يار بخ وفات<br>يار مخ وفات                                                               | نام بانی نزرب                                                                                    | تمبشار |  | ارمنے وفات      | نام بانی زیرب از        | نمثيار |  |
|                                                                                                      | م الم العبد                                                                              |                                                                                                  |        |  |                 | عبدالسرا بن معود        |        |  |
|                                                                                                      | 20160                                                                                    | امام کیے                                                                                         | ا ۱۲   |  | ستلفظته         | عبيانتد بتجمسه          |        |  |
|                                                                                                      |                                                                                          | ا ما مرماً لك                                                                                    | 100    |  |                 | ا<br>حضرت عائشاه المنبن |        |  |
|                                                                                                      |                                                                                          | ا شفیان ابن عببت                                                                                 | 10     |  | سنايين يعينانيم | مجابد                   | ρ      |  |
|                                                                                                      |                                                                                          | ا مام شافعی                                                                                      | 10     |  | سلناه           | عمر بنعسب العزيز        | ۵      |  |
|                                                                                                      |                                                                                          | اسحاق بعقوب راسة                                                                                 | 19     |  | سنايام.اهم      | أشعبى                   | 4      |  |
|                                                                                                      | AN TAY.                                                                                  | ا امام جمب ربب ا                                                                                 | 14     |  | سهلع            | عطابن ابی ریاح          | 4      |  |
|                                                                                                      | 1                                                                                        | ا، مام داؤدابوسليان                                                                              | 14     |  | المنك بالوثاثة  | الأمش                   | ^      |  |
| ŀ                                                                                                    | mrs.                                                                                     | ا نظاہری                                                                                         |        |  | اسنداج          | امام الوصنيف            | 9      |  |
|                                                                                                      | سناسيم                                                                                   | محدبن جربر طبرى                                                                                  | 19     |  | المحالظة        | اوزاعی                  | 1.     |  |
|                                                                                                      | ے- یہ خیال کیا جاسکتا ہے کہ جب اکر سلما نون کی با دشا ہت بین صرور تین طربہ ہی جا         |                                                                                                  |        |  |                 |                         |        |  |
|                                                                                                      | ے کئی ایک مذاہب نقیہ یہ کے قائم کرنے ، اور قرآن سے استنباط احکام یا استدلا <sub>ل</sub>  |                                                                                                  |        |  |                 |                         |        |  |
|                                                                                                      | الكتاب كي فخالف طريقي نكالنيء اور صديثيون كي نقيج اوران كي است مناه كي                   |                                                                                                  |        |  |                 |                         |        |  |
| قاعدے بنانے ، کی ضرورت بڑتی گئی، ایسے اب بھی عال کے لبسر رومعاشرت اور سیاست                          |                                                                                          |                                                                                                  |        |  |                 |                         |        |  |
| رسوشیل اوردبشیکل کےمفتصنا سے، اوردیگرجالات زمانہ کی تندیل سے، حبیباً کہ روم اور ہند                  |                                                                                          |                                                                                                  |        |  |                 |                         |        |  |
| مین پائے جاتے ہیں ، ایک نیاطر نقبہ تلیثی ولیلون سے قابر کمیا جاسے ، اور اس مین سر <sup>ن ا</sup> صول |                                                                                          |                                                                                                  |        |  |                 |                         |        |  |
| 1                                                                                                    | مندرج رَان بي كورجوك به كاب اوى مجرد اورصاوي مبيع ضردريات نهين سمجها حباما) بهت مفسوطي   |                                                                                                  |        |  |                 |                         |        |  |
| L                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                  |        |  | _               |                         |        |  |

نے حالات کے کے نئے نقد کی فرور

فی المند ب علا مُرنسفی کے بند ہوگیا ہے النسفئ واختم الاجتها دبئ وعنوالاجتها دفي لكذب ادرامتها دمطلق توحارون اماسون والما الاجتها والمطلق فقالوا ختتم إلكمة الاربعة حتر برو حکام، اب حرف ان من سے ایک کی حتى اوجبواتنة سي واحدين مودلا وعلى الامت تفليدين است برواجب سركح يسب وفإ كليهوس من بوساتهم الميا توالبسيان محض ما المليج النواس كي كوني وليل بيماوا ولالعباء بكلامهم وانما هممن الذين كورحد مذبن کے کہنے کا کھد تھا طاکر ناجا ہینے ۔ یہ لوگ أمم افتة الغيطر، خداتوا كواصلو ، و لم تفهمه ا ان بوگون میں سے مین حن کی تنبت حدیث ان ذالاحن ما بغيب في مس لاية المالاستانا ین بیره کرده به حانے بوجیے فتوی د<sup>ی</sup>ے رُّنُوا تِحُ الرِحموت، مطبوعُ لُولَا الْوَكُلُورُ لِلْمَا الْمِعْ الْمِلْمِ من به خدو د بهی گراه موسے مین ۱ اور اور ون کو بهی گراه کرتے بین اور یہ لوگ سیدنین سیجتے کراسیا ئے خدا کے کوئی نتین جانتا ، جبیا کر قرآن می<del>ن ہ</del>ے

المالة ان ساردن قسم كے طرب ترتب ولاداستنا طِ مسائل باطرزاحتها وموقع حال كى ر صب کوعمومًا ندیب بولینی مین اورانگرمزی مین اس کو<sup>د ر</sup>اسکول آف جورس برود مینس است ا موصیات برنظررنے سے معلوم ہوجا اسبے کداکی بھی ان مین سے صاحب فرہب

لا تدری نفس ما ذا کسب غدا که رسوره مهرم- آیت اس ) بینی سوائے خدا کے کسی کومعلوم نمین

كركل وهكياكريكا"

رعولی *رناگویا آینده کی خبردیا ہے بھوسوا*-

١٨- مفرت المديها والبعلنية في النج التخراع احكام فروعي كوكمتراها ديث برمني كياب، ک - کزئی آس برن نے غلط کھا ہے کہ الم م آبر جنگیفہ کا طریقے نقابت انفراداً ادر انخصاراً قرآن ہی بر منى تها، ورندريد بستناط بانقياس منطقى طور مصقرآن يرشفرع هوانتها رد يكبوكناب فواسلام مزمانهم خلفاً معنب دادُ منفويم ٢ و٥٠ مطبوعُه لندن معمليم عنيفون كاطرزاجتها ديا ترتيب دلائل وطريق ستباط وفقا هست کومین هنین سجهها که وه قباسات <sup>سه ب</sup>المنطق مشخرج از قرآن بین <sup>ب</sup>ملیکه ن کا

ا دعویٰ نهین کیا - ده اس مسے بهت دورت نو کمان متنیلی استنباط یا قبیا سات کوا بینے بمعصرون برواجب العمل مشيرات ، حيرمائ كاسيني نديهب كواس كثيرا لوسعت السلامي بادشارست كى مينده بيشتون بربهي داجب العمل برهيراب ت-• ا- روسے را یہ کوایک بہی جبت ریا می را ان حیارون الم مون کے نرم کوالیسی بڑی وقعت كى نظرسے منين ويكنا - صرب مقارين العنى تقلب كرنے واسبے جوريا رون مارىب مين ے کسی ایک کی تقلید آنک منبکر کے کرتے ہیں، اوراینی رائے بھیرت ا در <del>بیا</del>ے بُرے کی تمیز یاعا کم وخل منین دہیتے ، ایساخیال رکھتے مین کرعیا رون المون کے بعید بہرکو کی الیسامجہ ت ہنین ہوا سے جونیا مرہب قائر کرے اور نقلبد کے بارے مین ہنین کا دہ تول سن<sup>ے</sup> جو سطرييل في منهائت الماوي أورُلف إحدى " منقل كياب اب آيا بين كيم صنف سخت ترین مقلد سنے، اور سطر سال شایم مقلدون اور غیر قلدون مین کیمہ نرن پسم ہے مقلدہ ی تحررون سے آئر ارلجہ کی تقلب پر سندلاتے مین اور اِسی کے ساتھ اِن کے ندا ہوب کی قطعتيت تمام حبان كيمسلما ذن بربهجن مين غير تقلدا ورائل مدسيث اورديًا بحبته ربن بهي فآل ابن الازم كرست مين - مران مقلدون كي رايون ادرساس كالمدرا خاط منين كزاج إسبي ا التحنبلي مُرب مين اكدوه بهي إن حيارون نداسب مين سے كيب مذہب ہے ، إس بات پرمبت اصلاب کرمرزمانے میں دیا<del>۔ مج</del>ہد مونا حیاسیئے - پیس دہ مفلد <sub>تو</sub>ا مجہ اجتہا د ادمعدوم سنجته بین /اورکسی اوج تب رسکه ناکیر موسنه کو امکان سنے خارج تسبحت وی<sup>ن ۱</sup> اور ان مقلدون کے حامی مسرسیل ہی اپنی غلطی رتعجب کرن گے۔ مرا- بین بیان مطرسیل کومولوی عسب العلی تجرانعلوم کی کتاب کا حواله دیتیا مون - بیرصر مس اکثر اود اخرع مین مراس مین رہے رہدا ن سیل صاحب بھی ہن <sup>در</sup> سلوانشوٹ *کی مست*ع روائے الرحموت برین برسلمان نے اصول فقد مین ہے ، مولوی صاحب کے کہا ہے کہ :-ان من الناس من حكم لوجوب الخابس اجد العسلامة المستعم البيا كين المن المستاد

نفلد

جباد معدم مندجوا

بحرا تعلوم كاتول

نے ایک پیرا ن**ظام خ**قهی بنایا ، مگرحضرت اما<del>م ابومنی</del>فه کی<sup>عب</sup> بیمزمان موت ہت*ی <sup>یا ام</sup>نوا* ، منین ککهیٰ جمله اصول مسائل، د تیاسات، داستدلالات، وتحزیجات ، وتفریجات من صفح ٨- اوركون كهيان من عقطعی نه تهی مکیون کرده احتیارا حادثهیر ر ماہنین ہوبتین بر گر نبا جاری یاز بردستی مرحب عمل سمجہ جیاسنے گلی تئین- اس وجہ ت مبینی آئی کم کیون کرصرمتیون کی عظمت اور اون سکے موافو عمل کرنے کا رحجا ن اور میلا میں ہی ہبت ہوجیلاتقا۔ اور گو کہ نی انحقیقت حدیثیون کے سوافی عمل کرنے کے لیے اور اِن کوہر ملک ادرہر توم کے آدمیون پرداجب اِنعمل ماننے کے لئے کو کی دینی کی خاتماء اور خالیسا کبھی جنا جینمی في مطيرا يا عقا، ورنداس كاابتهام اورىنبدوبست أسى وقت موتا ، اوربيد توصوت ابل شوق في وردو و ملکون مین مپرکے زبانی اور تحریری روایتون کو کئی ایک واسطون سے جمیع کیا ، اور جمیع کرنے سے بعد میر اس کے تنقیداور محیج وضعیف کی تمیز کے قاعدے الکا بحو بنائے الگران میں اوری کا سیابی نمین هوای ، کیون که ان احادیث کا در حبر طن اربکها ان سے صحّت قطعی نک نهین بنیجا / گرحد مثون کی قبر **میت** عموی اور شوق عامر اس کی وجہ سے بعنفیون نے ہی عوف عام کی موانقت کی وجہ سے استحاح ل صدینیون کونیظا ہوتیول کرناسٹ وع کیا، گمراس کے لئے اُصول نقد مقرر کئے بھیس مین ہرایک صیحے حدیث کو اگر دہ کیسی ہی اسم اصیحے ہو ریاست اصطلاحی ہے نہ یہ کہ اس معنی سے بیجی حدیث يالقيني فربودهٔ حناب ببغيبره) كني طورسينا قابل عمل تليوايا - مشلًا ميه كه وه صدميث عمل مكروالوقيع مايعم بالبلوی کے خلاف ناہو کا ورہیہ کہ راوی اصل حدیث فقتیہ اور محبت رہو، تب توقیل س کو حبوار *حدیث قبول کرین گے، ورنہ اگر اس کی حدیث خلاف تیا سہو تو قبول ہنین کرین گئے ، اورا یسے* - متم انقطاع باطنی سے حبر عیب احا دیث کورد کرتے ہین - برتقلیدند برب مخصوص کا رداح چوتهی صدی ججری سے نکالا گیا ۱۰ در پوت مجاما گیا کر برحد مثنین اکثر درست تهین تو ۱ م صاحبے نیون جبور دین ، اور معلوم آنین کران کے خلاف مین اور بھی میٹیس بین یا ہنین ، اور سینسوخ مین سے وجوب کا حکو نکاتیا ہے یا استحباب کا ، یاخاص مین یاعام مین ، دراوہی روا

ا درا بنے طرزاجتہا دمین اسٹارہ <del>عدیثیو</del>ن کوقطعی قبول کیاہے - اون کا طرز نقام ت رائے ، درقتیاس پرمبنی نتا - ان دو نون اعبول کو مدنظر رکه کے اُنہون سے اور اُن کے شاگرود منت صفحے ، نظام نقه وطرز ترتیب دلائل داستناط مسائل رائے اور قباس برمنبی ہے ،حس سے قرآن وسنت اور قاری المون کے اقدال ایک طرف رہ حاتے من، اورقیاس شرعی جودیگر مذاهب فقریرن سے وہ قیاس نطقی نمین ب- بلکاسستدلال المنتش ہے۔ ا مام البِصنیفہ کی فقام ت اور احبتاد ملک عراق باہل عراق کے لئے تنا اور شک منیون ہے کران کا مارمرب بعنی ان **کاطرانتی** ترشیب دامکل واستنباط مسائل اور رائے وقعیاس بهت منامسه ا دربلی ظرمکان درمان وحالات و حرمت موافق ترتها - قانون کے واسطے ایسا ہی ہونا جا ہیئے -اور ا *در سيحوانه*ون سنے حدیثیون اور روانیون اورا قوال عمحا ہوا ور<sup>نا ل</sup>بعین س<sub>یا</sub> بینے نقه کی مبنیا دنهین *رکھیا* ہت ہی درست کیا، کیون کہ یہ آوظا ہر ہے کر جناب بیغمبر کے زمانہ میں تو بیفقہ نہیں تھا ، اور منہ جناب بیغ بیرے فعذ میں ، کرصبیا ا سے ، کوئی کتاب لکننی یا لکموانی ضرور محبی نهی که درمنتل فرآئ جمین اس سے پیٹیز ۱ ایک کتاب نقد مین ہی لکہ واتے۔ بعدیمین عبب ملک کے س*لے ،* بلکیختلف ا ملکوں اور قومرون کے لئے ، ایک قانون کی ضرورت ہوئی ، تو اللہ بومنیفہ نے اپنے طرزاحبہا دکواپنی را سے ۔۔۔۔ ، درقیا س بررکها جب مین ضرور سبے کھامٹر 'اس کیجس درآ ، ا دروُٹ ا دراُٹ کی حاجتوں اور صرور تون کے رہا فا اور تعیزات زمانہ کا باس مرنظر کہ کے مسائل فروع من فتولی دیا ،اور بجا سے خود کیجہ اصول مہی بنا ، در بنیب نظر رکیے - کاش بعدین علماً رصنیفه اسی طربق کو فائر رکتے ، مگرجب سے کو بوگون کو احادیث جمیع ریے کاشو ت ہوا رصالانکہ وہ ہبی واجبات سے سنتھا ؛ در ہزجنا ب بیغمر خود ہبی اپنی احادیث جمع کرا دیتے گا ورصد تیون مین بهبت اختلات نکلا، اورمختات غرضون سے توگون - نے موقی میشین بنائمین، اورغامط نوبت ہی ہوگئی تبین اتب ان کے پر کہنے کے قاعدے مقررہو کے اور اُلکوٹ اگیا۔اس وقت بہت سے مسائل صنیفہ میچے حدمثیوں کے خلاف بائے گئے ، اور اوجودے کہ بٹون کے محت ہی اصطلاحتی

نقه الكي

المام الک کا انداز نقاب وطرزاجها داکھ روائع اہل مریند برمنبی ہا۔ اول کے بہا کہ وہ کامن استی برمنبی ہا۔ اول کے بہار وہ کامن استی ہوں کہ دوہ کامن استی اجس میں رسم واج اہل کے بہت ہوں کہ دوہ کامن استی اجس میں رسم واج اہل کمیند کیا تھا۔ اخری ۔ ایک اور بن کے لئے اہنون نے ابنی کتا بعموطا اسمی تمین سوحد بیون سے استفاد اجسے۔ اون کا ندہ ب عوبوں کے سادہ طرز بسر بردر ندگ کے مناسب ترہا ، بدنسبت فیمون کے استنباطی غامض اور صناعتی نقہ کے ۔ امام الک کا فدہ ب جورکہ رواج اہل فیمون کے استنباطی غامض اور صناعتی نقہ کے ۔ امام الک کا فدہ ب جورکہ رواج اہل بینی بین بین بیار خاصا محتی المقام ہا جواحکا مع وین کے ابتدائی تدن اسلامی کے لئے ابنی بین عہدہ براہیں این سے ، وہ دورد وراز ملکون کی جمعے کئی خلائی کی صاحبات کے مقا بلیمین عہدہ براہیمین این سے ، وہ دورد وراز ملکون کی جمعے کئی خلائی کی صاحبات کے مقا بلیمین عہدہ براہمین ہوسکتے سے کہ مگر محف انفاقات سے امام الگ کا فدہ ب بیشے ترابیون اور خمالی افریقی بین بیسی گیا۔

بقيه حاسف يم في ا- قانون نين بايا-

اار حكم غدانين كسكة -

ج<sub>و</sub>من کے شاگردون اور شاگردون کے شاگردون نے نکا۔ کے خواب و خیال میں ہی ندگذرے سے ، و ہ اب سیکے س ب المم الوحانية كم مرتزوج جاتے میں اورائن کا نرسب کسلاتے ہین-ام الم الولوسف السینے فتا وسے وقصنا یامین روايتون كوطن و مصرحات تنصيء ادرمسائل فقهي كرقياس واستغاط -ت جي هي و - جو تول المرب، يا الم ك ندبب رِنكال كني ، انني عالم الله عليه ورصرف ایک بهی امام کی تقاسید کرنی جا ایک - اوربیراس تقالیدین اجو کرمخص فا واحب تهی ایدین ختی کی که اگر کون ایک نیهب کی تقلیب جیوار کر دوسرے نتیب مین حباو-ے بھالان کہ وہ نترب ہی انمیں جارون سے ہو، اس کے لئے سزا ہی تجویز کرتے تھے -اوراسی تقلید کے دجوب کے ساتہ لیهی اعتقاد کیا گیا که احبت د لوآمد اراجه برختم جوحیا - ب اب کون مجتد بون به به کامنین معالان که مجتہ ببت ہونے ہے ہیں اور ایندہ مہی ہوا ن سنے اگر رسیب مضکلات حضرات حضیون کو اسو جب بیش آئین اورا ق رہین گی اکد اُنمون سے خاص اِس طرز کوجوا ام الجعنیف سنے نقابت اوراجتها دمین اختیار کیا عماح پرژدیا اورایسا هرزمهب ورهرفن اور هرمناعته یا هرعاد مین موتا سهی که بانی اور بادی کی ال بات حال ربتى منها اوراس كى تخريجات اور تفريعات موكر صورت بدل حال منه ا الم مساحب كي طرف سے بيد عذر بيان كيا جا ما سبے كرا الم مرابومني فدك وقت مين حدثون كى تدوين ا درتاليف بهوكريك حاجمع منين بوئى متين ، س كف ان كوحديث كم بلى، اورساكس خلاف مدسیث دا سادر قیاس سے کام لیا ، اس مین یہ توسیح ہے کا ام مِساحی ونت مین احادیث لى تدوين وتاليف نيبن بولى تنى كيكن اگر حديثون برقالون بنا نا صرورتنا توحديثون كوتلاش كزا اور جمع کرنام<u>یں امام صاحب برخرض ن</u>ها <sup>ب</sup>ریس نه گهنون سنے ایسا سبمی اور نه الیساکیا <sup>ب</sup> اور نه الیساکرنا خرور تها ، کیون کر حباب بیغیم برکے نتا دے یا حکام ، جوخارج از قرآن ہیں ، وہ بہی تورا سے اور حمتباد مین (این انا اقضی بنیکر برا سے فیما لم نیز ل علی الوحی -رواه ابود اُود) اس کوما مُداست کے لئے

لوم ہو تی تھی کہ قرآن کی اخلاقی لغسلیہ کونو دمختا رصا کھ کے متحاوز البے ب<u>فور</u>کے تا بع**م** کہ دیں <del>ک</del>ے اورخلفا واورامرا دکی نفسا فی خواهشون کے اپوراکریے کی سخیزین نکالیں - اس بڑی ا ا منامتهک بنایا ،گومبشتر میره رسنین ضد ٨ [ مهان بن ایک اور مهی ندم ب حق یا طرز اجتیاد کا بیان کرتا مهون حسب کی بنا ا بو اہری منی یا دلالت پررکہی تہی، اور اجماع ، بعینی سلمانون کے عام اتفاق ، اور قبیا س نفتی کو ٔ حبوا صول فقه کی تسبیری اورجوبتی اس *سے ، ر*د کردیا تھا - امام داود کی ولا د<sup>ست سانس</sup>ے یا نع عیمین ہو کی تنبی، اور وفات منتظ میں ان کاطرزاجتها دخفیون کے بانکل خلاف متا ا ف يصفحه ١١ - مرمن نهايي سنتاج كونين دكيما، ورمين الساخيال بنين كرتاك غير المرن ك أشخاص اورامواك افى الارض التقسيم مين ٱسكتے ہیں۔ غالبًا کرنل آس برن کو کوئی غلط اطلاع لمی ہوگی <u>عینی</u> اور<del>شامی</del> نے ہس آیت (سورہ بقرا آیت رم کوباب حواستیاا داکلفار کیمن نقل کها ہے ، اور کلما ہے ک<sup>ور</sup> مبض صورتون می<del>ن</del> غیر این کے مال برازرو کے حق فتح مندی قابض ترعی ہو کتے ہیں "اور وہ اس آیت سے یہ نکا گئے ب چنیوں ساح یا بالا شراک جله نبی آدم کے انتفاع کے داسطے مخلوق ہوئی ہرے اور صرف لمانون ہی کے بیئے مخصوص نین ہن الآہیہ۔ کرکسی خاص شیخص <u>نے بطور حائز ک</u>سی خ تبضركيا مو-

نقشانعى

نقهبلي

14- امام شانعی کاطرزانتخاب المذابهب نها النون نے امام ابرصنیفه اوراماً مالک کے ندرہون براسینے ندرہوں کے بنیادرکہی المراسی مگرست سیلے اُنہوں سے بہی اصول مین کتاب لکہی۔

مین بعض البین سخریم آمنیزائے اور فیاس کی مثال کلہی ہے، اور ایک اور مثال کرنل آس برن سے اپنی کتاب معراسلام بزاند خلفای بغداد'' کے صفحہ ۲۸ برنقل کی ہے، وہ لکہتے ہین کہ:۔

دو قرآن کی دوسری سورت مین ایک آیت بین موالذی خلق لکم مانی الارض جبیقا ، معیسنی جو کجب در در قرآن کی دوسری سورت مین ایک آیت بین میان ایک دست آویز در قرمین مین سبی خدا نے بیدا کیا ہے جنگ فی فیسون کویہ سبت ایک دست آویز دو مل گئی ہے ، حبس سے اور سب حقوق ملکیت باطل ہو گئے ۔ تم سے مرا دا لعبته مسلمان ہی ہیں بان کا در تمام زمین انہیں کے استعمال اور تمتع کے لئے بیا ہوئی ہے ، اور کل زمین کے استعمال اور تمتع کے لئے بیا ہوئی ہے ، اور کل زمین کے امنون نے ور تمین حصلتے کئے مین -

در (۱) وه زمین هبکا کوئی الک نهین بهوا -

ود (۴) حبس كاكونى الك نقا كُراس نے جبور دیا۔

رم (۱۳) کا فرون کی زات اورمال-

رد اوراسی تمیری عتب ان فقیهون نے غلامی اور فارنگری اور سلمانون اور کا فرون مین میشید و و در اور اور کا فرون مین میشید و و جنگ و تنال کرتے رہنے کو متنوع کیا ہے گئ

 ۲۰ مین نے اِن اوراق مین اسلامی نقه کے مشہورا در بڑے بڑے ندا ہب کا اُنہ امكيه نظر مختصرحال بیان کمیاہے -اب مختص<del>ر اور ریاسلا</del>م کے سیاسی دندہی قانون کے ماخذ برایک نظرڈالتامون-اسلامی شرع کے نتین ٹرسے عنصہ ہن ہ۔ (1) قرأن) (۲) احادیث بیغیر اسلام ادر آثار صحابه ا (مع) اجماع ، اُن سائل مرحبن کا بنه قرآن وعدسی مین مذاکتا مود ستنے اخیرمن ایک اصافی جزقیاس ہی ہے بھیس کی مدد-ے کوئی قاعدہ مقرر کر سکتے ہیں۔ ۲۱ - قرائ جهین تمدنی اورسیاسی داذشکل) تا نون بنین سکهانا - بلکهاس کی غرض وغایت (۱) قران-يتهى كقوم عرب كو ازسر نوزنده كرك اورود بينيا كرييني الكل كايا بيث كردك -قرآن یا احادیث کا مقصد رینهین ہے کہ وہ <del>سول ا</del>را <del>سول لا سے دیواتی کو خداری اور مالی قا نبن مراد</del> ہے ، اور ملطری لاکونمایت شرح وسیا کے سابنہ ہیا ن کرے ، یا نقہ کے عام اصول کرتشریح لرے- اس مین شاسه نمین که تعفیر امور سول اور <mark>لونٹیکل لا کے ستعلق بیان سکتے لی</mark>ئے ہین گ نیکن به ده مسائل بهن جن کارس زمانے بین نمایت خواب استقال کیا گیا تها ، مشلاً کثر تِ ازدواج ،طلاق ،غلامی اور دنڈلون کے رکھنے کا رواج ، <del>قرآن</del> نے ان خرابیون اور نیز دیگر نیروم عا د تون کی سخت مالغت کی ۱وراوس زمانے کی ذلیل شرمناک براخلاقیون کو مٹام<mark>ا ۔ تران نے غیر لم ادر مدوی <del>عولون</del> سے ان کے صنعف اورخا</mark>می کی بناء برعفر<del>سو</del> آ اورسوشیل ( تدنی امورمین چند سناسب ومعقول اور بے صرر رعائیتین ہی کی ہن ہمکین جب ائن کی حالت سڈہری اوروحتیا میرحالت سے نکل کراعالی اور ترقی یا نتہ مدارج بر سينجي تويه رعائتين بهي ممنوع وركئين-

۲۲ - اسلامی شریعیت کے نہایت ضروری سول اور بریشکل م

کیون کہ یہ اجماع اور قبیاس وونون کورد کرتے تھے ، اورایک دوسرااسترجاع احمد برجنبل کا تقاکدان کے مذہب مین بھی قبایس مردود تھا ؛ اوراجماعِ عجت دین بھی ایک وقت خاص مین نامکر متصورتها - ابن حزم اور ابن ع بی ، کرمید دونون اسپین کے علم اومین سے سے ، اور نز نظام (المتوفى سلط الميم) أورابن حب ان رالمتوفى مناه المعايم بهي اجماع كري التيت كو، باستشارا جرع معابر اللركة ته. 19- رن معض طرب طرب وراہم ملامب نقبی کے بیان سے ثابت ہوتا ہے کہ کوئی بھی ان مذاہب یا طریقہائے اجتہا دوفقا ہت بین سے قطعی یا اکہی الاصر نہیں بنایا گیا تها، اور منان ما استیک با نیون مین سے کسی سنے ان کی منبت ایساکها ، اور نه اپنے مذہب کو دو سننے ربر ترجیح دی۔ ہرایک ندیہب ندیجی ، نا نام اور قابل ترمیم بھا ، اور اِن مین تبدیلیان اوراصلاحین جاری تهین اورنظام نقرمین وه تمیاسانیم نطقی، اورفتیاساتِ نقری، ور استحسان ادرا فكارعقلي بهجوا متبدا مين لوحبر قالت معلومات برت حبات ستصرا حزمين مرق مو می نے تھے ، اور تخریج مسائل مین سب کا رجیان وسیلان اسی طریف موجیا تها ، که عامرُه ناس كى ضرور آدن ورخوام شون كا، ورنهُى سلطنت مين معارشت ادرسياست كى تبديليون الما الحاط ركما حاسك - برايك نياندب يافقابت العارشريع احكام كوتجزى اوراستقران

بنا نے سکا تما اورسابق کے استنباطی اوراستناجی یاطقلی اور قیاسی طریقیون کو حبور تا حاتا تما - احمد برجینبل ، جوجا رون امامون مین آخری امام شنے ، استنباط اور قیاس کو ، جواصول نقد کی جوتنی صل نهی ، بانکل غریر عتبر سیمیت ستھے - اور ایک صدی بعد ظاہر پیتا ندہب سے متیسری صل اجمآع کو بھی ایک زمائہ خاص میں رد کر دیا تما ، کیون کہ کئی ایک مسائل فقہی برجوا جمآع سیلے ہوا تما وہ زمائہ ما بعد کے صالات متب در کے مناسب بنین تما -ان وجود

. سےمسلمانون کے درکامن لاک عدیم التغیر نبین کہ سکتے ، بلکہ برخلاف اس کے تبدیل یزیر اور دقیاً فوقتاً ترقی کرنے والاسے۔

ك بيان تك خور مستّف كاكيا بهوا ترحمينتم بوا-

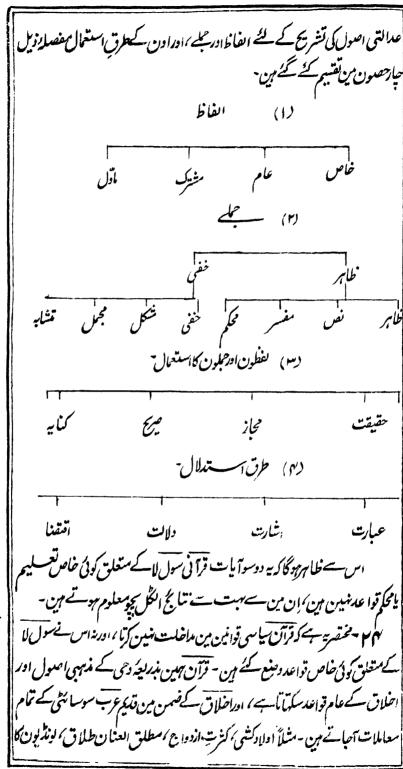

تران کوئی سول' پونشیکل قانون کا منا بطرمنین

هین، وهمحفن ایک تفظ واحد ما ایک ههی حماسه سیمتنخ حرصتنبنج بین - بیجا نفظی تقلید کی یا بندی اور قرآن کے صبیح مطالب کی طرف سے بے توجہی تفاسیر قرآن اور ہمارے فقماکے استدلال کا ایک فاصلہ وگیا ہے - بیان کباجا تا ہے کردید ہزار آیات قرآنی *سے صرف دوسوآ میتین د*یوانی-فوحبرار*ی ،* ما*ل بسیاست ب*عبادت ، اوررسوم مذہبی کے متعلق ہیں-اِن معدود سے چندآیات احکام سے بھی قانون کے ماخذالین (قرآن) کانتیوان حصدانیا ہے حب کا قطعی انتقل مونا نقید نینین ہے۔ یہ کو <sub>ک</sub>ی باقاعدہ اور کم <sub>ل</sub>ے قوام ین ہیں میرے حنیال میں ان میں سے میں جوہتا کی سے زیادہ مرت حروت واحد الفاظ ، ے نقرے ہیں ،جن سے خلاف قیاس حنیالی نتا بج بیدا کئے گئے ہیں ، اور سب کو رئ صحیح تعبیرخانون حبائز منین رکه سکت<sup>ی</sup> ۱۲۳ - احکام اخلاق، تاریخی امور وقصص، اورمیشین گوئیون کے علاوہ قر<u>آن</u> کے قانونی اور کھ اسلامی الهام کچبه زیاده قدیم نهین ہے بہویشخص مہلی بار قرآن کو بیا ہے گا وہ شکل سے بیونیا ل کرسکتا ہے دد کاس کا پینمشا رحیرسلمان اتوام نے قرار دے رکھا ہے ، لیبنی اُئون نے اینے تدن اور سیاسی ود معاملات کی بنیاداس برقائم کی ہے دلیکن سے زیادہ اہم دہ نتائج ہن جواس کے معانی سے پیدا ود کئے گئے میں معال آن ککوئی تطعی فاعدہ اس بن ایسا منین بایا جاتا کر سر کا میجے اطلاق کیاجا سکے وو حبان کمیں قبطعی قواعد بائے جاتے ہن (اوروہ حبو ٹے حیو سے معاملات کی سنبت حرف میڈ پہی رر ہیں) توان کی بندی بڑی تحتی کے ساتھ کی جاتی ہے (ان سنڈ لُ ف لامصنف ولیم مارکہی ہے۔ ے۔ <sup>رر</sup> تعض سلما نج معاولا قانونی آیات کی ٹلاش کرنے مین ہبت کو سشٹ <sub>کی س</sub>ے اورا لگر <sup>رد</sup> کتا بین ککہی ہمیں جن میں ان آیات قرآنی کا خلا صه ورج کمیا ہے۔ اوران کو ملکی قانون کے وو مختلف انسام برعائد کیا ہے- اور فقہ کے طرز استناطی اور خیال طرفیۂ استوال کو خوب کا مین در لائے ہیں۔

نرآن *گفتیر* 

جو**یزن** میاسی ملک<sub>ی ۲</sub> ادر فوحداری <u>کرم</u>ختاغه کے خلاف شے ہجرآب کی حیات منزلی اور نعایم عمر می کے متعلق تهین المیکر جا ہے۔ ہے۔ بیٹیراسلام کے ابیدن کی گفتاً وزیا وہ ترآپ ہی کے متعلق ہوتی تھی۔ ہپ کے اصحاب وتابعین نے ادن کے افعال واقوال برہنایت جوش سکے ما تته حالت حرر بإنا متروع كئے بم خصوصًا بعد كي نسلون نے اُئ كوما فوق الفطرت صفا سے مرصدون کیا۔ بعینه می سلوک زناجیل کے ساتنہ کیا گیاتها زمیتی ہے اکو اصادیث کا ما بیت تیزی سے طِربنا شوع ہوا ، ۱ در مهیسیا ہب مبت حیار دریا ہے نامیدا کنارین گیا حبوط اورسیج اوا تعات اور تصلے اسب گر ٹامیرو گئے ۔ صرورت کے وقت خلیفہ یا امیرکو خوش کرنے رہا اون کی مرصنی کے موافق مذہبی وتلدنی اور سیاسی امور کے ٹابیت کرنے کے لئے زبابی احادیث کے حوا مے پیش کئے حاتے ہتے مطلق انعنان فرمانرواؤن کی نفسانی خواہشات اورجندبات اورائن کی خوسنسی کولیراک کے لئے ، یا ہوسم کی بغویات اور کذب کی ،مین آبکانا م مطعون کیاحبا ماتھا ، مگر ہیہ نہواکہ اصا دسیث کی تنقید اور حیات میں کے لیے کولی **9 ۷**- پهېټ بعارکازمانه تهاجب بالکل گرد پر ہوگئیئیں،اور فردائفرزائچ نے میزرگوں کو اسا دیث کے اس بڑے انبار کی حیا ن مین کاخ يداسلام كى تسيرې صدى من مدون كى كىين الىكن أن كى تحقيق كا يسة اريخي اورعقلي اصول برنيين تهاجن كي بناتحقيق وتدقيق برقايم موقى س γ - ابوعیسان محر تر مری – متونی <u>۴۵۰ مع</u> ا- محرب مبين نخاري- منوني سايف ميري ٥- ابعبدالرحان نسالي - متوني سطن عاجيم م -مسار الحجاج نيشاوري متوني سالاس هم-يع - ابوداوُدا واروا الله على الله على

احادیث کُفتیر تنفیدی امول پر منگنمیسون

رکمنا ،شراب خواری بحورتون کی تذلیل، پرسلے درجبر کی قمار بازی بسخت ا ورحا برا نرشوو حوری مشگون اوراستخارے کے تو ہمات، اور علاوہ اِس کے اور سبت *سے رسوم دھا دا* اجومذہبی توجات اورناپاک بت برستی سے ملے حلے تھے - <del>قرابان</del> نے باتوان کے خلاف مِن شختی کے سانہ تنقین کی کیان کی اصلاح کی اور ترقی کے طرف توجہ دلائی الیکر ان امور کو منسوسائٹی کا دستورالعمل بتایا ہے اور نہ ان کے لئے کوئی خاص قوا عد قرارو کے مہن -گرمسلما نون نے قرآن کی تعلیم کا طلاق ، جهان تک حالات نے احازت دی<sup>ر</sup> ابنبی *روزانہ* معاشرت برکیا-بعینہاسی طرح جیلے نیسائی ہا<sup>تب</sup>ل کی تعلیم کو کا مین لائے -کچھ <u>وصے سے</u> ان کا رجحان اس طرنت مبوا ہے کہ اس رہا سنے کی سوسائٹی کی ضروریات <del>پر مہو</del> تی قانون کا اطلاق ، بجائے کم کرنے ئے ، دسیم کرنا عاہیے - میسا بیون مین ہوڑے زمانے سے اخلاق اور ملكى معاملات دينات مصربداً رين كن بن-تقسترہوین *سندی کے آخر*ین اخلاق کا بیٹا ہ<sup>ے مس</sup>طع لقل*ق ہوگیا ، اور* **بالیٹاکسرالعنی** قعلم معاملات) کا اٹھا رہوین صدی کے دسط مین ک مندوستان ادرترکی کے مسلمانون نے ہی انسیوین صدی میں اس امرکی کو سنستر ی ہے، اوراس سے اُن کے ندم ب مین کی فرق ننآ کے گا۔ <del>سرولیم م</del>یور کا بیر حنیال کسقا لغوسهے کہ :۔ قرآن نے مزمرب کوسوسائٹی کے قواعد اور رسوم کے السیسخت اور مضبوط شکنجے ئین کس دیا ہے کہ اگراویر کا حول لوٹ گیا تواوس کے ساہتہ ہی اوس کی مہل جیات **ہی** *حانی رہے گی* مهم-بغیمبرسلام ورائن کے اصحاب واضلات کی اصادیث دروایات کاایک بجر ذخارہے، ك الرئع تنديب انكاسان مصنف يكل وجلدا اصفره وم ام المبوعد في بيشك الماع

مع من الشده اوراسلام كار قى المفتنف سرالين وركه صفحه ٢٧-

خودکیبی اس کام کے کرنے کا حنیال کیا - بیرام سام ہے، اورکسی کو اس مین کلام نمین اکرا ہے حتی ٰ لامکان کبھی ملک کے سول (مٰکی) اورلولٹیکل (سیاسی) امور میں دخل ہنیاں دیتے <del>سے</del> ے اُن اُندور کے جوروحان تعلیم اور اخلاقی اصلاح کے ضمن میں آجا-ت ميم إس بات كاكده مسول اور تولشيكا مسائل ،ج صعیبے احا دیث اورغیر عتبر روایات برمهنی ہیں اقطعی ہونے کا حکم نین رکتے ، بلکہ اِن مِن **تغیر دِتب ل کی** *دری گنجایش ہے***۔** 44- اجماع تمام اسلامی دنیا کے کل علما رکی تنفقہ رائے کا نام سے بورکسی ف مین کسی اسید معاطعے یا نیہی مسلے کی نسبت بی جائے حبس کے لئے قرآن داحادیث مین کوئی حکم نہو -اگر اُن مین سے کوئی ایک عالم ہی دوسرون سے اختیار ن کرے تووہ انجا وطعي ياستندنسين خيال كياحامًا-ملع مهيانيرك واجب التعظيم اورستم مصنف في محى الدين ابن عربي (متدني الماع متند شہور فاضل اور فقے کے ندہب ظاہری کے بانی ابسلیمان واود الطالبری ا رين جبّان متيم إلباسطى عروك بدابن صبان (متوفى ع<u>ه مع ميم ميا نيه كالم</u> ا الم البرنجارعلى بن حزم امتو في سنبع عثير) ادرايك قول كيمبوهب اما مراحم برج منبط إنَّ الم البرنجارعلى بن حزم امتو في سنبع عثير) ادرايك قول كيمبوهب اما مراحم برج منبط إنَّ اللايش نے اصحاب رسول کے اجماع کے علاوہ دوسے تامراح عن م - اورابن اسحاق ابراميم ابن سيّا النظام اللهيم معروف به لظأً ا متونی اسلامی) اورامیک دوسرے قول کے بمبرجب امام احمد بن صنبل سے ہرامک احماع سے انکارکیا ہے ،خواہ دہ آنحفرت کے اصحاب کا مہویا دوسے بسلمانون کا- امام<sup>انک</sup> ے مذہب کے بانی ہن موہ صرف اہل مونیہ جوہا بیت نامورفقیہ اورففہ کے دو<del>س</del>ے اجلع كوقوستن وخيال كرتي مين كمروس اجاعون كوستن وخيال بنين كرت ورفق بقت إن ہے اصول فقہ اہل مدینہ کے رسوم وعا دات برمینبی ہیں - امام شافعی حوبتنسیر سے امام اور

ے ای تحقیق کامعیار پرہنین تها کہ اون کے مضمون پرغور کرتے ، یا اورن کی ام**نرون یا باریخ ہشاد تو** پر نظرکرکے اوس کی صحت اور فرم یحت کا اندازہ کرتے ، بلکا وس کے جانبچنے کا طریقیہ یہ رکہا را دلون کاساسلینغمیا سلامیا آب کے اصحاب اک مینیتا ہے یا نہین- اور دوسرے پیرکہ راولدِن مین سے کسی کا حال حکین قابل اعتراض توہنین - علاوہ اس کے دوایک اور حبوبي حيول باتون كالحاظ كياحبا ناتها مضهمون كتحقيق اورعقلي ومعجع كالطلات تؤسسرون حیوار دیا گیا اسی میفحققین کے نزدیک ا<del>خبارا حا</del>د کی بیروی لازم منین عقیدةً اعادیث کی **ا عام پرربین صنّف** شلّاً: میور، آس برن، <del>نهیو، اورسی</del> اسلامی اصادسی کاذارکتے بروى لازى نين الوقت اس امركو باكل نظر إنداز كروسيني مراصولًا اورعقيدةً تما مراحا دسيث كاتسليم كرناسسمانون پرلازم نهین - بیه مُصول در حقیقت نقه کی بینج کنی کویتا ہے ۔ نقلها بیہ کتے ہیں کہ گو اٹھا دیٹ من اخباراحاد کے ستند نہوں الیکن عملی طور پین کی بیردی کرنامسلما نون برلازم ہے - اِس کے يىمعنى ہوكئے كہرجال مهين احاديث كى بيروى كرناجا ہيئے ، خوا ہ جارى عقل اور كالشنسس (ا کان) ہم کواس رجم ورکزے یا ندکرے حرج مقصین نے احادیث کو جمعے کیا اور اُن کی حیان مبري كى بينے، من كا يقول بے كة مومًا كىيى ہى مفلىوطاور محكواسنا دكيون منون <sup>م</sup>احا وسيٹ پر اعتبار نهین ہوسکتا ، ادر مذجو شئے اس مین بیان کی گئی سبطے اوس کا بقینی علم اس – ھا**صل ہوسکتا ہے - اِس قول پراگرخیال کیاجائے تواحاومیٹ کے لیئے معیارلہ مدا قت** وراصول عقلی کے قائم کرنے کی کوئی صرورت ہی بنیدن رہتی ، کیون کددہ ندا ت خو د مالکل القابل اعتبارين-

بیغیبسلام نے اور بیٹ سے اخذ کئے گئے اکٹر سول اور لولٹیکل قوا نین احا دیث سے اخذ کئے گئے احادث میں احادث میں اور میکی اور محکم احداث میں اور محکم التبدیل نمین ہیں۔ صرف اس وجہ سے کوہ لقینی اور محکم میں دیا ہوں کر بینی نمین ہیں۔ سیغیر اسلام سے کبھی اپنے ہیرون کو اپنے زمانی اقوال اور اپنے از اق وعمومی معاشرت کی روایات جمع کرنے کا حکم منین دیا ، اور مذا پ کے اصحاب نے

مال نو-اس طور را جماع کی حرکسفیت میم مک پنجتی ہے اُس کوا جماع متواتر " کتے ہیں ، لیکن اگراس طور برہم ک<sup>ی</sup> نہنچے توادس کو ا<del>نہاع احاد کمتے ہیں - بہاتی سم کے اجماع کی</del> جون كرخبر صحيح اور سجي ملتى ب المذاوس كى بيروى سب برلازمى م الملكن دوسرى کے اجماع کا انباع لازمی نهین کیون که اوس سے سیج ہونے کا بورا لیقین نهیں کہ لیکر ے کے ساتہ ہی اتفاق کرنا ضروری ہے۔

مختلف رايون كا خلاصه-

موامعو- به بهر اجماع ک کیفیت بجواسلامی فقد کاتمبیارا صول-نے اِس کی بنیا وکومتر اول کر دیا ہے ، کیون کہ:

الال، تودہ الیسے ا<del>جما</del>ع کو سرے <u>سے</u> دوم<sup>ر</sup> وه اوس کی بیروی لازم نمین <u>سمحن</u> م<sup>ر</sup>سوا. ا دس مین شرکیب مبون -

سوم، تعض نقه اکسی اجآع کو ہنین ا

-1651

حیام ، اگر میدفرض ہی کرایاجائے کراجاع ہو-برفرض ہے، توہبی ہیہ ناممکن ہے کہاون کی حیے نقلین ہم کا مینجین اوران کا اتباع ہم بر لازم بهو-اسكے فیصلہ برلدیا بہرسے کرناغلطی ہے، اگرحبہم پدیقینی طور بربنین حاننے كوكوئی

اليباأجماع كبهي هوا ياتنين -

**م مع ب**م مطبیل سے اپنی کما ب<sup>و</sup> عقیدہ اسلام *اس می*ن جواس مضمون پر عب کی ہے ، اور مین غالبًا اِن کومغالطہ ہوا ہے۔ اس مضمون کے متعلق اون کے ماخذا س قسم کے ہیں ۔جو

ا من طبع قابل اعتبار منین هو سکتے۔ وه ذیل کی عبارت ایک کتاب۔ کانبت وه کتے ہین ک<sup>رر</sup> ده <del>ہندوستان م</del>ین ہنا یہ

و وعد ارسنه په ب:-

فتر میں کے بانی میں بھوائ کے نام سے مشہورہے مران کا قول ہے کا جائے کا انباع اُس وقت سب پرلازم ہے جب کہ وہ زمانہ گذر گیا ہو، حس میں ا<del>جماع</del> کرنے بے زندہ ستے <sup>ر</sup>ا درنشر طے کراون مین سے کو ایشخص ہی اپنی ادس راہے -وہ اجماع کے وقت قائم ہتا ، نٹوگگا یا ہو اکیون کداگر این مین سے کسی ایک شخص سے ببي ابني زندگي مين كمهي اختلاف كياتووه احباع ساقط مرجائے كا، اورستندخيال بنين اس جب تمام علما ركسي شرعي سنك يا أصول كي سنبت ابنا اتفاق طا هركرين ميا أكرقايل علد رآند موادراُس رغمل كزما شروع كردين ، تواس جاع كوندع بميت » كتت بهن-اورا أعلماء

ی مسلے سے صراحةً اپنااتفاق ظاہرہ کرین مبلکہ سکوت سے اِن کا منشا کے عدم اختلاف معلوم ہوتا ہو، تواس کو درخصت، یا دوسکوتی *استحاب*ن الیکن الا م<u>ضافعی اسیسے اجماع ک</u> ام البِصنيفه كاية قول مب كاجماع صرف اوسى حالت مين ستند دوسكتا سيحب كه مبل اجاع <sub>ا</sub>س مسلے کی نسبت اختلاف ہنو-کرخی نے ہبی ہیں بیان کیا ہے- ا مام محمد ابر

مسُلے میں اپنے متاد سے اتفاق نہیں کرتے - اما <del>مالولیسف کے اس کے متعلق ووفتو</del> میں۔ایک میں تو اُنہوں نے اپنے استاد سے اتفاق کیا ہے، اور دوسرے میں اسپنے ائت دربان المرمج رسے -حب کسی زمانے مین دوفری ہون ، اور اُن بین آبس مین کسی مسلّے مے متعلق اختلاف ہوء توبیجا کر نہیں رکھا گیا کوبدے زمانہ میں اُن دونوں رابون <del>سے</del> اختلات كرك كسى تميري لاسے كے لئے اجماع كيا جائے - اسسے اجماع كود مركب

مستمتے ہن۔

اجل كالمترك

المام ما ينده نسلون تك اجماع كى لورى كيفيت بيني الني كم لئے يرضرور ميے ك ہرزمانے مین ائس کے لکینے اورمشۃ کرنے داسے کفرت سے ہون تاکا اُس کی نبیت غلط کا

واود بن على اصفها ني باني فرقه ظاهري رمتوني سنه تاهي) اوراس كابيليا الومكر محوملي ت طِرا عالمِ فقه (متوفی <del>که ۲۹</del> یعم) ۱ ورا لو کمراین ایی آسن حویق*ی صدری کاایک* ورفقیه ان سب نے قیاس کے متند ہونے سے انکار کیا ہے ، اور قیاسی طرز یر عتبر شیایا ہے۔ صافط ا بومحد علی بن حرم (ستوفی سند مع معر) نے ،جوعام طور سرا بن حرز مشہور کا لمانان اسبین مین سب سے طباعالم اور سب سے زیادہ قابل نامورا بن حزم ہے- ابن حزم قرطرير بيم <u>99 يو</u>مين بيدام وا - وه در موس عيها أي نزاد يها - ليكن أس نه اسيف السائنب كويريدين ا بی سفیان کے ایک ایا نی تزاد شدہ علام سے ظاہر کیا ہے بزیدین ابی سفیان ہیین کے خاندان امیہ کے سپلے خلیفہ کا بھائی تما ابن حزم کوجتنی اسلام سے کیسپی تھی اُسی قدرعیدا سُیت سے تنفر تنا اس کا باب خلیفه منصور بن ابی عامر کا وزیر بھا اور ابن سنرم خود بھی سیاسی مورمین نہا سے شغف رکھنا تھا اوراس خاندان كاظراط نسدارها اس كي سيبيسال كي هي ناهي كاعبدالرحان خامس (١٠٢٣٠) م ۱۰۲) کا دزیرانطسے ہوگیا -لیکن خاندان امیہ کے زوال کے بعداس سے گوشدنشینی اختیار <sub>ى</sub>لى ا درعلمى شاغل بىن بالكلىپ مېنه كەپ بوگىيا - ابن ب<sup>ې</sup> دال ابنى كتاب الصلة فى اخبارا ئىترالاندىس يين ابرچسنرم كاحال اس طرح لكهاب:-<sup>وو</sup> اہل اندیس مین برلحا فا عام معلومات اور اسلامی علوم کے ماہر ہوسنے کے ابن حزم سب سے بڑاشحف گزرا ہے وہ زبانء بکاایک جیے عالم تھا وہ لیک بہت بڑامصنقف ہشاء رین کرہ نولیں ، اور مورة تناك ِس کے بیٹے کے باس اس کی تعذیف کی ہوئی (۰،۲۸) حلدین تقین سیکی تعدا د اوراق اسم سرّار عقی- در دمکیوا بن خلکان نذ کروا برجسنرم) تا ریخون من فکها ہے که ابن حزم به کها کرنا تھاکہ'مین علوم کو اسکے صاصل کرناہون کہ دونون حبان میں میرا درجہ ناب عالمون مین شارکیا جاسے - ابن حزم کوا بےنے ممعصون سے بچر مدونہ ملی- اس کا فرقہ طاہر ہے سے مونا کوئی الیسی بات ناتھی لیکن حب طریقہ سے

" اجماع كا مطلب مير كوكسوا كم أثمّه ارلبد كحكسى دوسكر كي نقلبيد منه ك<del>ي جاكمّ</del> یراس کے بعدوہ بلاکسی تند فرہی کتاب سے حوالے کے کلیتے من کہ:-« المكادلعهك اجماع كى تقليدسب الإسنت وأبجاعت مسلما نون برفرض بي اصفيه ١١) ليكن بيه بات فيصلطلب ہے كا كاكبرى كوئى اجماع ايسا ہوا تماجس نے يرتصفيه كيا ہوكہ الكهد منبدكرك المدارلع كي تقليد كي حاكم بأكبي خود المدارلعة كاكوني اجاع مواج - يل امرکی نسبت کو کی ثبوت منین ، دوسراا مرصر کیا لغو *ہے '*کیون که اکمه اربعه م عصر نبین <del>سنے ،</del> میر ائن كا اجماع كبون كرموسكتا ---المام مطريل من علطي سعة يأس كواسلام كاج فعاركن قرار دياسيم واوردوسري بري غلطی من سے یہ سرز دہونی ہے کا ہنون نے نتیاس کو عقیدے کی بنیا د تباہ یا ہے۔اصطلام مين قياس نام سبع ان قلى د لائل كاح<u>وقرات مرحيث</u> يا اجماع پرمبنى مون - **در** افغايس فا نون كاكولُ منتقل بالذات ماخذ مندين هيئ بلكه ستدلال بالقياس مين جود علت الممشرك مبواوس کی بنیا : مٰدکورُه بالاثین ماخندون مین سے کسی ایک ماخند پر ہوناحیا ہے ۔ بیرتمامرقباسی دار کو غیر لقی*ینی ہوتی ہین ہ* اور اس کھے متند حنیال نہین کی حباسکتین ۔ لیکن باوحبور ا<sub>ی</sub>س کے تیاس اسلامی شرنعیت ملکی (مهمدن سول لا) کا یک بهت برا ماخذ*سهے ب*ر تو میرا یک ایسا قانو (شربعیت) سرطرح قطعی با امکن التبدیل کماجاسکا سے -**۱۷۷** - ابن سعود صحابی دمتوفی سلسلیشی ، امیرانشعبر کوفیہ کے دیک نابعی دستونی شنامی محدين سيربن اوتوني سنالفير) حسن لبصري (متوفي سنلفير) ابرادييم انتظام دمتوني شلاهير ک رسمونمرون کوسندارن کی عقد اُرکی کتابین سے کی تبعلی ندیر، اس کا تعلق نقد ما اصول سے ہے وراتهيات ياعقائدست إلكل جداست أنمار بعدون فقيد كملاست جاست مين فكها لم المديات -

نیاس قابل سنناد منین

م در عقد ره اسلام امد خد راد رندسیاع خده ب

شرع کے بعض صفے مثلاً بولائی ان ٹیٹیوٹ (اصول سیاست) مقلامی اوٹار ان اور کھنا ان اور کھنا می اوٹار ان اور کھنا ان اور کھنا ان کا حال تا اور کھنا ان کا حال تا اور کا میال کا حال تا ہوں کے مطابق اور ترکیز کے اور ترکیب و سینے حالیکین حب طرح کو مین نے آیا ہو اور کا مین کو شنسش کی ہے۔
اس کتاب کے آیندہ اوراق مین کو شنسش کی ہے۔

ئے آمنے اتوام رعاما میں اور مرمو حبرت در ملی نالزنی، اور تدنی مسا دات لعض سلاطین عثمانی ۔۔۔۔۔ فرامین سے علم اللہ میں اللہ اللہ اللہ اللہ ا فرامین سے عطاکی گئی ہے، اُئس سے زیادہ آزادی علی طور پر سترعی اللینی عدالت نہ ہی میں دینا جا کہتے ہیں میں دینا جا کہتے ہیں

اوراسی طور بران سلمانون کے ساتھ کھی لعبض قانونی امور مین رہا است اُزاجائیے ا جوعیبانی سلطنت کی رہایا ہیں، خواہ وہ روس میں یا ہند دستان میں یا انجزار میں نفرید میا میں معلق ۲۷ - اورخواج کارد کھاگیا ہے۔ اخوذ از لظریری (سٹری اُن آ بیبا معنفہ کاس معلم عدندن بخشاہ ہے۔

الوسيط،

ور (اليشرن كيسجين إن ملكيل المستفيس كلياور روني صفير)، ٧٠ مطبوع لهند المعمليم )

سیانیه مین نربهب اسلام اور نقه کا ایک برامصنف گذرا ہے ، ایک رسال بخراب، تقیاس، استحیان دقیاس کی ایک تعلیر رعلت غای کا دریا فنت کزنا وراس سے نتائج نکالنا)٬ اورتقلید (ائمه اراحه من سے کسی ایک کی الکھ نبرکے تقلید کرنا) کی ترویہ ہے۔ عهر - اِس بین کویشک نهین کاسلامی نقه کے بعض حصے ہرزمانے کی معاشرت ت مناسب منصفی، اوراب بھی باوجوداس قدر تعنیر وتب مال کے وہ کے نظام اور عمدہ گورنمنٹ کے مقاصد کے لئے بالکل کافی ہن کے لیکر سلامی نفته مین بعض امررا بسیسے بھی یا ہے جاتے ہیں جوانسلام کی موجودہ صروریات سے ،خواہ دہ ہندوست ان مین ہون باروم مین <sup>،</sup> مناسب نبین ہیں -اسلامی مف صلق ۲۵ مراس نے ،ورے فرقون کاردکیا ہے وہی اس-حق من صفر ہوا اور اس کے مفتے گفر کے فتو سے عباری ہوئے - لوگون کو منب کما گیا کہ اِس سے کچر پروکار ر المین اورشهر سیوال داشبیلیه میں اس کی تصنیفات حلادے گئے بیان کیاجا آہے، - کہ حبب اس کی نصنیفات جلاوی گئی تواس سے کہا:-<sup>دو</sup> اگرچیکا غذ*صلادے گئے ہین لیکن اِن کے م*ضامین بنین جلا ئے جا کستے وہ مربر سے س مین محفوظ من جبان میں جاتا ہون وہ مریب ساتھ ہن اوراسی طرح میری قبر ہن جامین گئے '' اِس کے سے صوبہ جات کے لکا مے جانے کے لجدار سے اپنے ایک مقبرضہ وہیات میں رم اختیارکیا- اور آخری وقت تک وہرین رہا ۔اُس کی تصنیفات سے بہت ہی کم کتا ہیں باقی ہیں۔ لیکن خوش سے زیا دہ قیمتی تصنیعت کتاب الملل والنحل موجود سے جو مصرمن چھیے گمی ہے۔ اس مین غیراسلامی مٰدام ب لعینی میودلون عیسائیون اورزرد سٹ بیون کا اصول کلام کے موافق رد و کھی اگیا ہے۔ اور فرقه ظاہریہ کے مخالف عقب ون کا بھی رد لکھا گیا ہے و نیز فرقہ معتزلہ کو مرحبة برشیع

سول لا کے بعض <u>حص</u>ے ارمر نو لکھ جائے ہے جائین

کے سکے ضروری اور احما ریٹ۔ ر یہ امرمعتبراسنا دیےساتھ بیان ہوجیکا ہے کیٹر کی کی اصلاع-ین ہیں ہجس کی سنبت کما جاتا ہے کہ وہ زمانۂ موجودہ کی *حزور* ما<mark>ہے م</mark>نا<sup>ر</sup> ------سے ہیلے گررے مین، اوراون کے بعد بہی اس کا رواج کالل ورير برحكم بنين موا كيون كانحت اسلامي ممالك مين مختلف قانون را الح-ته معجے کن اسن برن کاس راسے سے اتفاق بنین کیکسی اسلامی ملکت مین ے پہلے زرہبی انقلاب کی خرورت ہے۔ مین میان ا نمین کرناجاهتا بکیون کرمین <u>سیل</u>ے م<sup>ت</sup>قصعیل میان کرحیکا مهون که تمدنی قانونی او*رس* سامی مین ہوسکتی ہیں۔ بیان صرف مختصر طور ریسحٹ کروں گا کہ اتبدا -سلام کی تاریخ بن کوئی نقص باجرم اسیامنین-سيسخت زهبي اندا رسان کي احازت ون اور**رالون کی رو سے اخلاقی ا**ورعقلی **تو**م يني من - هرايك مصلحب في إن سيجا كارردائيون كى مخالفت كى، وه ١-ے کی صدا قت اور نبوت مین احضرت

مجزره اصلاون کو شرع کیون کرکیامیا ؟ اور کس سند سے

مجوزہ انسلامین کوکون عمل میں لاسکتا ہے

 ۱۳۹ - اب خود بخو دیسوال سیدا موتا سسے که ان محوزه اصلاحون کو، جن کا ذکرا وبرہو حیکا ہے ، کو عجمسے من لاسکتا ہے ؟ مین بلا تا مل اس کا بيحراب ديتا مهون كراعلى حفست رسلطان المعظ وه اس ام كم محازمهن كه قرآن كى سندسىسياسى، قانونى، يائمت دنى اصلاحين على من لائين -جیسے گذرشتہ سلاطین سنے ، زیرب حنفی کےخلاف بعض مفیب سخا ونرکو قانونی اورسسیاسی امورمین رواح دیا تھا جسب رمیدا حکام صاری کرنے کا شرعى حق صفت رسلطان كوحاصل به اكيونكه وه وم خليفة خلفا ، السار وه امیرالموسنین " اور<sup>در صدو</sup>ت انحی" (اسسلام کی زنده آواز) ہین- بلا شبه خلفا *سے* رامشدین کوقا نون بنانے کا کامل اختیار تھا ' اورو دا بنے احترب دے جب چا<u> س</u>ے اسلام کے اس قا**لون می** تغیب روتبدل کر لیتے تھے ، جواس و قت ب ناقص ادرغیر مدون بحقب مسطر طوبلیون سی لبنط کی را سے مسطالبق قریش کا ایک ایساخیالی خلیفہ غیر*ٹ روری ہے ،حب* کوخود مسلمان انتخاب کرنے گا ائس کا مستقرضانت مکہ ہو، اور وہ روسے زمین کے تما معلم ارکو ایام ج مین حمیم ہونے کی دعوت دے ، اورایک مجلس من اس غرض سے ایا<sup>ب</sup> ئے مجہت رکانتیاب کرے، کردہ شربعیت میں بعض ایسی تب ملیان عمس مین له - فيوحي يرن إسلام الم مصنف ونفر والسر المبسط صفحات ١٦٥ يا ١٢١ طبع الندن المناهمة -

ندبئ غيرسادات ك خلاف: - الكافرون ١٠١٠ مغاسف يد٨٨- آيت ١٦١ الم٢ ق. ۵ - آبت هم، دم - آبجن ۲ - آبیت ، اتام ۲ - انتخار ۱۶ - آبیت عور ۸۸۰ -العنكبيت وع-أيت ١٥- الكهف ١٨- آيت ٨٠ - الشوري ١٨ - آيت ١٨٠ - البقرع-أثيت ٤٥٤ - التغاين مه ٧ - آيت ١٢ -آل عمران ١٧ - أيت ١٩ - التورم ٢ - آيت ٥٠ - التوبم 9 - آبت و - المائدة ۵ - آيت مع / ٩٩ - الكهف ١٨ - آيت ٢٨ - العنكبت ٩٩ - آيت ١٤٥١٩- الانعام ١- أيت ١٠١- يبنس ١٠ - أيت ٩٩ -غلام ك منات: - البيلد و سايت مناه ا- البقرم- آيت ١٥١- النورم٢٠-آبیت موس - المائده ۵-آبیت ۵ -محدیم - ایت ۸ -التوبه ۹ -آیت ۷۰ -لونْدان مر کننے کے خااف: - الناءیم سریت ۱۹۷۳ میں - النورم ۲ - سیت م المائدة ۵-آبيت ۵-چون که آخری هم بیت اس کهاب کیصفور ۱۰۴ (امسل انگرنزی) مین نهیین لکه*ی گئی ہے،* منداييان نقل ك جاتي ب:-ووصلال کا گئین شارے سے ۰۰ مرم ان بیاہتا بیبیان ۱ درم بن لوگوں کوتم سے پہلے احل لكر . . المحصدات من المرين من المراكب وي حاج كي سع اون مين مع مبارت والمحصنت من الذين اوقدا لكشب سرفتب لكي المبيان بشطيكه ادن كم مراون كح حوام كروم ا ذاا تينتموين اجور بن محصنيد غير سافحين دلا الورمة ارا اراده (١١ ن كو) ننيد نكاح مين المان كا متخذی اخدان ( المائدة ۵ - آیت ۷) عصر أننا بنافي الأكالا ام مسترّاستين لولين البين الميك الشيخ "انتخاب قر کرتے ہن کہ :-ود اگراسلام زمار آینده بین طافتور موناه پاستا ہے تومعا لماتِ تدن کو مذہب سے بالکل

انتخاب ازمط مین بول-

ووسلمان کفت ازدواج بمغلای برقت ، ندم بی حباک وحدل اور ندیری ایدارسانی کے رو خلات اپنی آواز بلند منین کرسکتا ، جب مک که روخو بمینی دات برحمایهٔ کرے ، اور ایسا کرنے ورے ورسلمانون کے زمرے سے خارج ہوایا سے گا اللہ مین نے کثرت ازدواج ،غلامی اوری مصاوات حقوق کی مخالفت اس کتاب مین ی سب اورا بنے دعولی کے تبوت میں قرآن اور بغیراسلام کی تعلیہ کوبیش کیا ہے۔ قتل ، مربهی جنگ، اور مزیری ایدار ان کے متعلق مین نے اپنی ایک اور کتا ب میں مفصل عبث کی سے اس کتاب کانام ہے اوجھ کی تام الاائیان خود حفاظ تا ہی نسین ا ئ ب ندا کے حصلتہ اول کے تیربورین فقرے سے سولدین فقر سے آپ جی ماحظ۔ أكرناجا بيء-تمام سیاسی تندن اورقانون اصلامین عبن کافیکراس کتاب بین کیاگیا به مهان کامبیاو مران پررکهی گئی ہے مسلمانون سے تران کی تفریز را طور سے ک ہے کہ جس سے کٹر سند اندواج اسن مان طلاق اغلامی البنداری کے رسکتے اور جہیں جنگ وحدل کی احبازت انگلتہ ہے ں کین ان ٹام غلطیون کے نفلاٹ سیسے قری ٹ<sup>ی</sup>ادٹ <sub>خو</sub>ر قرآن ہے ، کیمون کر قرآن کی تعسلیم لٹرت ازدواج نمسن مان طلاق ،غلامی *،* ندہہی نباک و اندار سانی ، اور لون<sup>ی</sup> این رکھنے کے خلات ہے۔مباحث ندکورہ بالا کے مئے قرآن کی مفسلہ ذیل آیات کی طرت رجوع كرّت ازدواج كي نلات: - النساء م ١٢٨ - آيت ١٢٨ -من مانی طلاق کے خلاف:-البقرم-آیت ۲۲۷-۲۲۷، ۲۲۹، ۲۲۹، ۱۳۳۰ مهدو - النياءيه - ترثيث سامة تا ۱۲۵٬۳۹۶ به ۱۲۹ الاحزاب سرمو - آثيث مهم - الكهف ١٨ -آيت ١٧ ه - الطلاق ٧٥ -آيت ١٢١ ١٩٠

ك سلام برانه خلفا ب بغداد المرام صنفة سرائ صفح ١٠٠٠

میں نے بیان اور نیزاس کتاب کے دوسرے حصے مین اس امرکو ثابت کیا ہے کہ اسلام، بحیثیت زہب، تدنی حصے سے بالکل جدا ہے ۔مسلمانون کی سیاست ملکی اور ب سے کیجہ بغلق ہنی*ں رکتا- اگرچہ بعد کے ز*مانے مین سلمانون نے تمدنی <u>حص</u> کوہبی قرآن کے ساتھہ اوسی طرح ملا حبلادیا تھا۔ جیسے <del>میودلون اورعیسائیون نے آباجی</del>ل مح احکام کوروزمرہ کے معاملات میں گڑٹہ کر دیاتھا۔ تا ہم دہ اسسے پیج ور بیج نیین ہیں کروہ اون کا بلجهانا دس وقت كم شكل موجب ككردونون كومعدوم نكرديا جائيك اورشان مجوزه اصلاحون کوعل میں لانے کے سئے بی*ے فردی ہے کوجی والمام کے ح*یال مین کمسی قدر تبدیل<sub>ی</sub> ابدا کی جائے۔ دِلطِيكل اورسوت بالصلاحدين رجن كومن في اس كتاب كحصقه اتول وووم مين بیان کیا ہے ، دونہ تومنطقی استدلال مین ، اور ندائگل بحورائین ، نه قرآن کے مثالبات ، لمک -قرآن كى صانت اورجي تعليم إورظام رفع مفعل اورمحكم إحكام مين-١٧٨ مختصريه ك كرقرآن يا بغير الله كالعلم كالتليم بركر بسلما نون كى روحان مرقى اور آزادی حنیالات کی ما نع نهین براور منده داررهٔ حیات مین کسی سیاسی، تدنی بر دماغی یا اخلاقی حبات کورد کنے والی ہے - قرآن نے تمامروحانی اور تر نی تر تی کی کوسٹسون کوستھن تاکاردن كى طرف رغبت ولائى سريم اورستعدداً سيون مين اس كى طرف اشاره كياب، (1**9**)- فدشر سادی الذرن به تبعون القوانیة بدن [۱] (۱۹) ۱۱ سے بیغیم کم مهارے اون نبدون کوزتر خری سادوجو باب كوكان لكاكر سنت اوراوس من جسنة / اولئك الذبين بدأ بهم السد/ ے اجبی بات بر جلتے ہیں میں تودہ لوگ واولئك بهم اولوالالباب -من من کوخدانے ہوایت دی ہے م اور (الزمروس-آيت ١٩) ىبى توصاحب<sup>ع</sup>قىل من<sup>-</sup> ا (۱۲۷) ا بنے برورد کارکی مغفرت کی طرف لیکو

قرآن روحانی زا دورسیاسی و تلد فر دصلاجات کاما

ور الک کونیا ننایت ضردری امرے - شردع شروع مین جب کدوگون سے تندن کی منزل بہت کم رد طے کی تھی توسوشیں دئدن انقص اس قدر نمایان نہتے ، لیکن اب کدا ہ<del>ا مشرق</del> اہ<del>ل ویرب</del> سے سے ملنے کی کوششش کررہے ہن، اور مغربی رسوم و آ داب احدثیا ار کے مین در ساعی ہیں۔ تربیر ظاہرہے کہ اگروہ پورمین روش سے کی بہ فائدہ اوٹھا نا حیا ہے ہیں ، تواپنی عور تون کی سے بالکل بدل دین مشکل یہ آ بڑی ہے کر آن کے ندمیسی اور مقدنی احکام مز ں جرا گہراتعلیٰ سبے ، دونون آب میں اس طور رجگراے ہوئے ہین کہ ایک کودوسے سے الگ کونگی اس کے نبین کروونون کو معدوم کردیا جائے وحی والمام کے خیال مرکبی رہ قدرتب یلی کرنا بٹرے گی ، قران کے حرف برحرف وحی ہونے کے عقیدے کو حیور نا بڑے گا ، ر اوراون کوعام دخاص ادرعارضی وستقل مین امتیاز کے کئے اخلاقی قوت سے کام مینا ہوگا ىد اون كواس مربهى غور كرنائږك گاكە بغم<u>ارسىلا</u>م كى تغلىم كابىت ساحصە ، جواگرچە اُس د قت کے لئے مفید بھا ا مگر موجودہ حالات کے نامنا سب سے منیزیہ کداون کاعلی اکثر حبز فی ہوتا دو هها اوراون کی را مصف او قات خطابر بوق تهی مرا در نیزید که اخلاقی قوت بهی ایسی پلی قابل تعلیم ہے جبیسی دماغی قوت - اوراس کیے جوبات سا توہیں۔ ری میں طا بق اضلاق اور سبر محجرے اتی دو تهی مکن ہے کہ وہ انبیوین صدی مین ضلاف اخلاق اور سوسا کہ کی سے حق میں مہلک سمجھی <del>جا</del> ونیم پارساه منے کما ہے کہ میر مجھ فس مبتر ہون ، جب میں ہمیں کسی دہری کا کے متعلق حکم دون تو سيميم موسئ تصكرايك ابسازان نے والا ہے جب کہ اون کے حیو شے حیوتے احکام نانی کی منرورت بڑے گی-اورننزیہ فرمایا کہ تراب، سیسے زمانے میں ہوکہ اگراحکا مرکے وسوین ' م ور لاک برجا و کے علین اس کے بعد ایک زمانہ آسے گا ستے برہبی مل کریں گئے تواون کام خفرت ہوجا کے گی سی ملک

بس سے خاہر وزا ہے کہ پنیاسام نے کبھی اپنے قول ایغل کو ملکی یا تدتی معاملات ين نامكن التبايل اوربرى من الخطانهين مانا - يا ووسي الفاظ مين برآين كبهي مرتب و بلطنت کوایک حکر محبته مندین کیا - عرب کی مه حزب المثل ۲٫۴ الملک والدین توامان ۱٬۶۰۰ م نوگون کامقولہ ہے ، کوئی اسلامی اصول بنین ہے۔ یہ خیال کرنا کہ بنجی اِسلام کے اقوال وافغال تمام سیاسی ، ملکی ، تمدنی میاا ضاقی قانون کے لیے کافی ہن ۔ غیر ترجی ہے۔ ممم - ترندی، ابو داود اوردارمی سے بیان کیا ہے کی غروب احب معاد کومین بی رہے تنے تواوس سے بجیا کورزلوگون کا تفسان کیونکر کرے گا؟ ، ، معان نے جواب ویاکورو مِن اون وانصاف ازروے كتاب الله كون كائة أفيض برسوال كيام الرقر اوس كوكتاب الله مین بنیاؤ ؟ " اوس نے جواب دیا " تومی بینجیر شِدا کے افعال کی نظیر دہوندوں گا؟" آ پنے بیروریا لیا در اگر مینظیر در معی نام اس میاوس سے ہے تاہ بید حواب دیا کہ در مین اپنے اجتمادور اسے ے کام بون گائ بیٹیم جبرانے ابنے وفد کی اس عاقلاندرا سے برخدا کاشکریة اداکیا۔ اس صدیث ت صاف ظاہرہے کی فراسا م کا کمبی یہ نشاء نمیں ماکاسلامی دنیا پراون التعسليم كاجابرانه الزقائي موك اوروه عام طور برجراك فسمركي ليليكل اورسوت يداع مادح كى النع مو آب کے وقوع کوئین روکا اوراسلام کوایک عالت اینجدر سنے کی کہبی خوامش منین کی آب توضيع قانون كوقب سى بنانائدين جائة أنه ، بلكه به خلاف اس كاس كواستقرال بنايا-معاذ كابنى را ك برمروس كرنا قانون كواستقرائي بنانا سبع - يه حدث منصوف شاكسة تر تی کی احبازت دیتی ہے، بلکہ دماغی توٹ کی صیح اور اعلیٰ نشود ناکی ترغیب ۱ اور طالبِ صداقت مرم - اس مدیث کر منطق سیدامرعلی کستاین که:-

ددی زمان علی اصول کاتها اجربینم پرسلام کے اثرے بیدا ہوا ا

(۱۷۱۷) نیکیون کی طرف کیکو-(سر١٨٧) فاستسقوالخيرات -(البقرع-أبت ١٨١١) (۱۵۵) نیکون کاون لیکو-(مون) فاستبقوالخيا<sup>ت -</sup> رالمائده ۵-آبت ۵۱) (۲۹) بعض اون مین سے خدا کے حکومے ( ۲۹<sub>)</sub> ومنهمسابق بالخيرت باذن العدر ذلك منکیون مین آگے جرہے مونے مین بهوالفضر الكبير یهی توطری فضدیات ہے۔ (ناط ۲۵-آیت ۲۹) مون و دولک نیک کامون من حباری کرتے ، (۱۹۲۷) اولئک سیارعون فی الحیرات ۷ وہم اوراون کے لئے سکتے ہن-(المرمنون ۲۳- آیت سا۴) (۱۰۰) اورتم مین ایک الیا گروه بهی هوناها سیے جو (۱۰۰) ولتكرمن كرامة بدعون الى الخيب رُ نیک کامون کی طرف بلائمین ۱ اوراهی ويأمرون بالمعروث مروينيمون عن کام (کرنے) کوکمین اور بڑے کامون المنكرً واولئك ببمالمفلحون -منع کرین اسیسے ہی اپنی مرا دکومنی یہ بھے۔ (أل عمران ۱۰۰ آیت ۱۰۰) اِن آیات مین صاف اجازت ہے کوسلمان ابنے دماغی قوی کوزند کی کے تمام کامون مین ترقی دے سکتے ہیں۔ سم من المساوت ایک صدیث مودی مے کجب بیغیر سلام دینے کے طرف ارب تے ہے ہوئے نین نمیا تو دیکھاکھ جند لوگ کہجور کے درختون مین نرما دھ کو ملارہے ہیں ہم ہے ایساکرنے سے سنع کیا او نون نے تعمیر ارشاد کی اگراس مال میں ہت کم آیا ، جب آپ کو اطلاع ہو لی تو آپنے کہا کہ ''

میر معض ایک مشرمون ، دینی امورمین جو مجهد کمون ده قبول کودیم کیکی جب دنیا وی معاملات مین

له " شكرة المعماجي " ، إب اعتصام السنة ·

را ہے دون تومین محضر تشرون ہے

ار اجہدرانی این میں اپنی راسے قایم کرنے کی سمی کون گا-لیکن شرسیل کا حنیال ہے کہ عاذف مون لفظار احتماد الكواستعال كيا ، جونقها عكى ايك اصطلاح ب الكرن يوالكل بغوتیاں ہے۔ اول ترمعاً ذینے مرت نفط<sup>ر ہ</sup>ا جہاز ہی نبین کہا <sup>ہ</sup> دیاک خاص اصطلاح مون مین محدود ہے، بلکہ اس کے ساتند لفظ اور راس انہی ایز اوکیا - دوسرے معاذکیون کراس مفظكوان اعطلاحي منون من استغمال كرسكانها ، جب كنقهان اس بفظ كايرمفهوم سعافه مص صدراون اعباقراردا -

۱۹۹ - بم نفظ الا اجتماد الرورندين وية الس كمعنى صرف معى كف كم من الما يعدي عقل تقرير باكه يم زياده زورلفظان راست برديت مين سيسديث مي روحاني منو .اخلاقي نشوونا، وماغي اكتاري وبيب اورگوشتارا تر تی اورا سامات شده قانون کی وسیع شاسرا ه کی طرف رینها کی کرتی و رفقه کے مذا سب اربعه کی ا قی<sub>د</sub>۔۔۔۔ آزادی وہاتی ہے، اور جرأت ولاتی ہے کہم تمام قوانین کی بنیا و برانے زمانے کے وقیانو سی خیالات کے بجائے موجودہ زمانے کی زمدہ مروریات پررکمین-

حیدرآباددکن میس<u>ناث ع</u> میس<u>ناث می</u>

(مقدمتمس بوا)

اس کی نسبت مرطر روزنار سیل بدر سنگت این کد:-یہ بیج ہے کا اجتهاد ، کے تفظی معنی سعی کے بین اور یہ بھیسے ہے کہ سی بداوراعلیٰ رستے۔کے محتدر بشنبه معالمات من بني رائے قايم كرئے ، رائس كے مطابق مناسب طور برمعامات كے فيصل كرف كمع إزتي اليكن بيشرط فرورتني كداون كافصار قرآن باسنت كحضان دبهو-لیکن اس سے بیٹابت نہیں ہوناکہ اسلام من ترقی کی صلاحیت ہے ، مایر کا ملی صول کی ابتدا بغیر اسلام ہے ہوئی، یا بیک آپ کے الفاظ نے بنی لزح النان سجے ہوئے دلون مین ایک نئی روح بہونک دی اورادن میں تقویت اور زورسپ ا ہوگیا ۔ کیون کداڑ جبیم ، جتها د، کے تفط کو حبب اون بزرگون کے کے استمال کرن گے ، جن کا مین نے وکر کیا ہے ، تو اس کے معنی کسی قدر دسیع ہون گے ، لعینی ذاق را سے کو لیکن اب اس نفط کے بیمعنی نہیں ہوسکتے ،کیون کد اب یہ ایک اصطلاحی نفط سے اوراس کا عرب ایک ہی ہنتمال ہے ، حیر کے بیمعنی مین کوکسی شکل اور مین قرآن اور سنت کی <del>روس</del> ص كرف كي كوشش كرنا، " مرظرين نے به كنے مين فاش غلطى كى ہے كەاب دراجتهاد الكے معنى ذاتى رائے اللہ کے نہیں ہو سکتے ۔خوداون ہی کے الفاظ سے ظاہرہے کہ سبلے ربینی <del>می</del>نم اِسلام کے زمانے مین ۱۷ ورآپ کے بعد راوس وفٹ کاس جب کہ اس کے معنی ایک قانونی اصطلاح مین نی **رورک**زے گئے )' اوس کے بغوی اور نفظ معنی مرفراتی رائے *انکے تام می*م حباہتے ہیں کہ ملامی اصول فیقه مین (جولعبدمین ایجاو موا)<sup>رو</sup> اجنها د<sup>ی،</sup> صرف ایک اصطلاح سیسے جس کے \_ فن من يمعنى مين ك<sup>ور</sup> كسم شكل مسئلے كے متعلق قرآن وسنت سے استدلال كياجا" لیک<sub>ن ز</sub>ہا نُہ رسالت مین بیرحالت نہ تھی م<sup>ی</sup>ستن یو بی زبان میں اس کے معنیٰ <sup>ور</sup>سعی کرنے *ال* ے ہن ، اورجب لفظ معرا کے "اِس کے ساتھ بڑیا دیا جا یا ہے تواس کے معنی معنی عنی ا یارے قامیرکنے کے گئے سعی کرنے کے ''ہوتے میں-جنان جدم عا ذینے ہی کمانہا ال لاعقيده أسلام المصنفيل صفح ٢٧١

دوال سلام مربب باسی فانونی اور تدری ملاحو کاامکان حستاول

سياسى وقالو فاصلاين

ا- ریورنڈ ملکر میکال مکتنے ہیں کہ:-

ود هبر کو ہم دول اسلامی کھتے ہیں ؛ وہ ایک عالم گرا النی سلطنت کی شاخیین ہیں ؛ اور ان سب پرایک ہی دو ملکی و ندسبی قانون ، در عما کہ کا اسلام لازم ہے ، جن بین قیاست کے کوئی تغیرہ سب سل نمین ہوسکتا ، اور جو دو کچر میز اس سلام کو بارہ سورس میلے جاہل اور دحشی بح لون کی ہدایت کے لئے مناسب معلوم ہوا ، اوق

رد چھر جیرا سلام کو بارہ سورس میں جاتا ہے۔ در کا اتباع اب بھی تمام اسامی دنیا برواجب ہے۔ اون کے (بیغیر کے) احکام کے تقدس کا محافظ ایک

ا و البازبردست ادر دلیمنت فرقه سب بهجس کا فرض اور غرض دغایت یه سب کرادن اصلاحون ک

ور رون کورد کے جوپور مین کے بنتین وفتاً فوقعاً کاظ سناس کے لئے سلطان کی خدمت میں بیش

, کرتی رستی مین <sup>کا</sup> سات

م - رول اسلامی برلحاظ انبی طرز مکومت کے عمریا آلہی لطنتین ندین خیال کی حاتین -

ك كنظريرى رويور اكست ملشايج اصفي ٢٧٠٠-

مٹرمیکال کی داے اسلام کی فرصٰ کالمی ملطنت کے متعلق م

اسائ خلافتین نج آنهی سلطنت نے دل میبوری تمین

سىداسلام ين نانون كى غيرمقين حالت

ى نالىخانە پالىيى دمصاعت ياجابرانە تجويزون كى تائىيە : ںم ۔ تاہم کو ان محبوعہ قا نون ملکی *ذمرہبی کا نہ نت*ا۔ بعض لوگون نے ا<del>سپنے طور</del> موجودتنین مجمع کے۔اس اس طرح اپنی ذاتی صرور تون کے لئے فقری سائل کا فیصلہ کیا۔ قرآن۔ وشكافيان منطقى مجتين الفطى امتيازات اورمحفر ففعول وجفية بے انتہامحنت اورجیدت صرف کی گئی، اور اون کے منوی و ام معنون، اورآیات کے سیاق وساق رکور خیال نکیاگیا-یخو در ومقنن خلفارعباسیک در بارون من بهت کرحاضرموتے سے ، او منون ا مبری ابنے مجبوعہ احادیث یا اون کی خرصین شایع کرنے کے لئے نتین دین اکرعام لوگ بھی اون کوا-ستعال کرسکین ، اون کو نامل بھا ، بلکہ وہ ڈرتے تھے ، کہ لوگون کوانے کاشنہ لے خلاف عمل کرنے برمجبور کیا جائے ، یا ہر قسم کے واقعات یا حالات کھڑ نے حامین ٥- امام الوصنيف كو، حومالك نامور فقيهدا درنديهب ابل ىدۇ قضا بىش كىيا<sup>،</sup> لىي<sub>كە !</sub>مام مەماحب-لئے سٹ کہداصار کیا اور ترعید ۔ نے بیر بھی انکار ہی کیا - اس پر دہ قید کودے گئے - اور مر-ے شاگرد <sub>ام</sub>ام الولوسٹ کوخاندان عماسیے کے بانچوین خلیفہ *ارون* نے عہد و قاضی انقضات پر رفراز کیائی یہ سیلے شخص تسے جوا ک ا-ئے۔ اوپنون نے مقدمات کی سماعت اور فیصلہ کر-یئے ، ون سے پیلے کوئی باقاعدہ محک<sub>ائ</sub>عدالت باغالون موجود نیتنا - اہ<del>ل عرب</del> اپنے تمام

مکن ہے کہ دوسلمان اوشاہ ایک ہی ندمہبر کہتے ہوں کیکن اس سے یہ لازم نمین اٹاکا دن من ملکی اختلاف ندمہو ، یا وہ ایک <del>دوسر</del> کے مخالف ندہون - ہندوستان کی تاریخ میں اس اسٹر کی مثالین برکڑت بالی صاتی ہین -

قا دنسازی کی امبت دائی فرور

بنوائمیں کے زوال کے بعد سلسلہ ہجری مین ضلا فت عباسیہ کا زمانہ آیا ، اور قانون کی صفورت نحس ہوئی کیجھہ توسلطنت کا کار بارعبلا سے ، اور مال کی حفاظت کے بیعے ، اور کی حفاظت کے بیعے ، اور کی حفالی العنان با دشاہون کی خواہشات پوراکر نے اور اوری کی حابرانہ اور متاون حرکات کو مسال کی حفالی سے تطبیق دسے کرعائز رکنے کے لئے (کیون کہ وہ لوگ عموہ انیک صدرا سلام کے افغال سے تطبیق دسے کرعائز رکنے کے لئے (کیون کہ وہ لوگ عموہ انیک اور باکر باز سیمجے حبات ہے ) قانون کی صورت داعی ہوئی ، اور اس او بریسے می بلیغ کی گئی کہ تامی واقعات روز ہوہ کے لئے قرآن سے احکام سنبط کئے حبائیں ، حب کا نیتے میں اور اگل ہے جو قاولین نے اور اور کی گئین ، خواہ وہ عقل و صیا کے کہ میں بہی می الف کیون نہ ہون ، علطا ما وہ تی محفل اور تی موافق خیال اس خواں کی گئین کہ لوگ ا بینے جا بربادشا ہون کے افغال کو صدیث کے موافق خیال اس خوات کی موافق خیال کریں ، جووا قعات کہی واقع فیمنین ہو گئے وہ اس سے داخل کی گئین کہ لوگ ا بین ہو گئے دو اس سے کا بیا دیکے گئے کہ اور سے سلاطیر عباتی ہو

ے - ندکورہ بالا تحریر سے طا ہرہے کہ ریورٹڈ مسٹر سیکال کا بیکن تحض غلط ہے ک<sup>ور</sup> دیوانی بدل نبین ہوسکتا تھ مسلما نون کا فقہ مس اورمذهبي قوانين مين كسى تسمركا تغيرتس بت، خری زمانے میں مرتب کیا گیا ،اس سکے یہ نہیں کما باسکناکاس میں کسی سے کا تغیرو شدل ککن نبین، اور نہ یک اجا سکتا ہے کا ہ<sup>ی ہو ہ</sup>ے سوا<sup>سے</sup> ورون براس کی بیروی لازم ہے ، کیون کروہ صرف اون ہی کے (عراب کے)رسم ورواح ، پرصاوی اورمنبی ہے - اسلامی فقہ کو اسلام کے ملہ تو قانون (احسکام قرآن) -یں کرنا جا سے -اسلامی نقہ ایک غیر تحریری قانون ہے ، جو قرآن کی حیث رآیات اور ے رسم وروا ج سے حمع کیا گیا ہے ، اور اوس کی تائید مشقناد اح<del>ادیث</del> سے گی گئی ہے، اورائس كى منيادا جاع يامتحدالاك لوگون كى رصنامندى برركى گئى ہے - ابتدائى قوانين ت كاسراغ مكانا نامكر ، ج مكيون كروه خاص كر حند مفوضد اور سكراحبها دات ك استدلال برمنی ہیں ، اوراس سے بیر کہنا واقعیت کے ضلات ہے ک<sup>ور ا</sup>ن مفیلوں اور قواعد مین مطلق تغيروت دل كأنجائش نبين ٨ - وومصنفين الريخاعلى برمن جوقران اورفقه ما شرعيت كوخلطا لمطاكر ويضويء ما جريفيال المبس بهوار تبلن

تے مین کر آئ سین اسلام کا پورا قانون درج ہے ، یا بیکا سلامی قانون ہے بے عیب اور کامل ہے کا دس میں طلق جون وحرا اور تغیروت

لمها نون کی قانونی کتامین مجوا<sup>سلا</sup>م کا اصل<sub>ی</sub> صنا بط<sup>یر</sup> قانو*ن مین <sup>، قرآن-*</sup>

ا خووم ین اور تام سلمان فقید امام مفتی اور مجتدر ایک ضاموش اتفاق کے ساتہ، قانونی طےمین ہے آئے ہن مسلمان بجائے ائر کو قرآن سے نکال کرفقہ اور قانون ملکی کے اصا-ازباده تران بهی نرمبی الاصل قانونی کتابون کے بابندرین-

سرجارج کیمیا ممبربار لیمینط سابق تفلنط گوز منگال نے ،جن کومدت تک <del>ہندوستا</del>ن۔

میلانون سے سابقدرہا، اور حبنون بعد مین بور بین ٹرکی کابھی مفرکیا، اس بحث کے متعلق عمدہ تحقیقا

مبرگڑے نیصلے کے گئے شیخ قبیلہ باشہرومنلع کے امام کے ساسنے مبش کرتے ہتے، جوعب م موجودگی قانون کی وجسے ملک کے رسم ورواج کے مطابق فیصل کئے جاتے ۔ امام اوریت ا گرهیبت سے سائل میں اپنے استاد سے مختلف ال اسے تھے، لیکن علی العموم وہ بھی اون می کی را سے بر جلتے تھے، اور اوس وقت ملک مین جوقا صنی مقرر کئے جاتے تھے اور سے بی یہ اقرار کیتے تنے کروہ نقہ حنفی کے مطابق مقدمات کا نیصا کرن گے -اس طرح اوہنو<del>ن</del>ے: بزورِ حكومت امام البرصنيف كى ذاتى را يون كى تائيد ادرا شاعت كى ، جوبالكل امام البرصنيف كى مرضى کے خلاف تها-ا<mark>م م ابو صن</mark>یفہ کے دوسے شاگر داما م محرکہ بارون ارشید سے خراسان کی عدالق الانسر قرركيا اكر الرجب الأركوب بست سى باتون من ابيت اوساداورا بين بهم عاعت سے اختلاف تها ، کیکن با وجوداس انتقلاف کے ان دونون حجون (قاصنیون) کے اصول نفقہ اصول حنفیہ ترمبين استحقرح الوصنيفه كي فقهي رائبن الشيآمين ياصرت اون صولون مين جوا مام الوايس کے صدود ارمنی من تھے نہایت انتحکام کے ساتھ رائج ہوگئین – افريقيه اوراكبين مين الم م البصليف كي رالون كارواع شهواك اوراتينيا كے صوبون مين ىبنى سلمانون سىخىرىيوى معاملات ، قانون دلوانى ، اورعلى دينيات مين اون كو دفعةً بخوشى قبول نہیں کربیا ، البتہ قانونی عدالتون میں امام البضیفہ یا امام البولیسٹ کی رائے کے مطابق مقدمات فيصر ہوتے تھے۔ ٣- تا ہم کوئی تحریری مجموعۂ قانون باصالط نتھا - اور نہ اون اما سون کی ذاتی رائے۔ ین نفرنی مولئن ای نسبت کچه ذکرتها ، جوابنی خوشسی سے مسائل تقدی تحقیق رہتے سے کہ آیا اون کی رامین

ميرى اورجوبتى صدي

عام طور پرگورنسٹ یا افراد میرماننا فرض ہین یا منین - دوسری صدی کے آخرتک یہی حالت رہی ٰینسری اور جو بھی صب دی ہجری ہبی یون ہمی گزرگئی ، اور اس وقت تک فقہ کے متعلق کو ٹی ضابطه یا قانون جاری نهروا - ک

ك " حجة العدالبالغي مصنفة شاهد للسر باب مراصفي ١٥٨ مطبوع ربلي -

و و انذکر نے والے ہیں۔ بہت سے ذی وقعت راد پوز (رسامے) ہی تقریبًا ہر میننے میں ضیال وو کرتے میں مسلما بن<sup>ن کا</sup> برحوش دوس<del>ت باسور کھی اسمت</del>ھ اور ادن کا بڑا ڈیمن م**یر فرنمی**ق دونون اس کا میر مسمجتے میں الیکن وہ دونون اپنی لاعلمی کی دج سے ایک بڑی غلطی میں میڑے ہوئے ہیں ۔ تا مسلمان ابرانهيم خلبي كي مجموعة فا وزن اسلام كو مجوسلطان سليمان اعظم كے حكم سے ترتيب دماگيا متا 4 ا بنا سلہ قانون <u>''بق</u>ے ہیں۔ اوس کی متعب د حلدون میں ہے ، اورا یک ایک حلد <del>زان سے کس</del>ین ضخیم ہے، حبر مین بہت سے اسے مضامین برجبٹ کی گئی ہے، حبن کا قرآن مین اشارہ مک نهین - فران مین مبت کم ایسی : تین برن جو قانون بن سکتی مین اور حبان کهین کوئی اما ول ان سم کا بیان کیا گیا - تروہ سب سے بڑی شد نیال کیا جاتا ہے ، اورفانون ہی اوسی کے مطابق بنایا جاتا ہے الیکن وہ اون امور کے لئے کیون کرسندہوسکتا ہے۔جن کااس مین اشارہ لک نمید ی جستی کہ عبادت یا فازسک مرارکان ہی استح برورقانون (شریعت، کے مطابق ہین مذکر قرآن کے اور میں صال اور مبت سے دوسرے ندمہی رسوم اور شعا کراسلامی کا ہے اجن کی بابندی بڑے جوش د وو خروش کے اللہ کی جاتی ہے انا ک المركبين صنّف لكيا ہے كه و-*وور مسلما بان کا* نفه او . «بهب زیاره زر قرآن بینین ملکه *حدیث برمبنی ہے۔* باسوریکھ آمتیجه ک احتیاطی، بلکه اعلمی، پرسخت حیرت بوق ب کرده تمام اسان موعرت قرآن مین خصر سمجتا سے یہ بالحل البیاہی ہے جیسے کوئی کے کررومن کمیتہولک اور عبسواٹ فرقون کے طریقے انا جیر اربعہ وو مین موجود مین <sup>می ک</sup>له 9 - اسلام من ترتی کی صلاحیت اوراس قسم کی کیاسه وجود ب حب کی وجب سے وہ اسلام من ان اون تام تدنی وسیاسی تغیرات کے مطابق ہوسکتا ہے جو ہمارے اردگر پور سے مین - وہ ال کا گنجا شرب دى وكركس المصنفة كرس مملن مندن هده الع معفود المام-AD معسنف موص وت كى كتاب ندكوره بالا يسفى «ساسا-

کی ہے، چنان جہوہ مکتتے ہن کہ:۔ و قرآن ہماری انجیں کی سے صاف اورسادہ نیے نا بلکاوس سے بہت مختلف ہے۔ اس کو سمبنا كسى قدروشوارك اورسلمان زياده تركتب فقة كى يا بندمن ، گويا يوت بمناحيا سيئے كه جيسے جمارے باس البكل مهواور اهما ب الرسب كوا ب مجتدون كى تقانيف س اخذكرين الويد ايك اليجالت ہوگی سرمین کرارونخانف رہ ہگڑے کی مبت کچہ گینجایش ہے، اور تقریبًا نامکن ہو گاکہ ہرامک امرک مو مصلے کلام آلئی کی نفس بٹیں کی جا کے کا ا ربو<del>رنڈمنٹرسی</del> کا ہی ہی جنیال ہے ، وہ ککتے ہن کہ:۔ رو حرم<sup>ن</sup> قرآن سے یہ بات بعبیدہے کہ وہ اکیلااحکا مراعتقادی وعملی کا ما**خذین سکے مسلما لؤن کا ایک** ور فرقه مهی ایساند میس کے عقب استان اور نمل کی میاد عرف قرآن بربوئ کا ۲ نریبل واک<del>ر مبر آریکی بی بریسی سکت</del>ے ہیں کہ :-وہ قرآن ایک زمانہ درازے، مزیر مات استطام ملی کے گئے ناکانی ٹابت ہوا ہے ، اور اوس میں ملانون كى مزورايت كے مطابق ايك قانون منتبط كيا كي ہے " كان علاوه او بم صنفین کے جن کی رائین اوپراقتباس کی گئی ہیں کمیں بیان ایک ایسے شخص کی رائے نقل کرنا جا ہتا ہون جو ایک زمائہ در از تک اسلامی دنیا میں مقیم رہا ہے ، اور جو لما نون کے حالا<del>ت</del> پورا واقف ہے ، اوراس ئے اوس کی را سے زیادہ صیحیح اور قابل **توعد** ہے- وہ قرآن کی نسبت تخریر کرتا ہے کہ:۔ دد تمام دنیا اسوا اون لوگون کے جوٹر کی بن رہ جیکے ہین اور حبنون نے وہان رہ کراس کی تحقیق مہی کی ہے، ص در یقینی طور پر بلاکسی شک وشبہ کے پیمبتی ہے کہ قرآن سلمانون کا قانون ہے ، اور علما راس فانون کے ك المرسرة مسكلة برايك معاله المصنف سرجاج كمبيل بصفح وم الندن ويسايا ىلەن عقىيدەاسلام مصنفدانىل مىغدا الندن شەيع -

سين أوراتدين سلمانز المصنفه بنظر المعنفي ١٣٩ مندن سنساع.

جب خور بینی براسلام سے جانتیں مقرر کرنے کی سبت سوال کیا گیا تو آبنے اس قسم کے منیال کوروک دیا ہے یہ امراور نیزید واقعیت کو آبنے کوئی سول یا ندہبی قانون سلمانون کی رہری کے سکے منیین بنایا اور منداون کوکسی قانون بناسے کا حکم دیا ہوس بات پردلالت کرتی ہے کہ بنے قانون اور صنا بعطے کا بنانا عام طور برخو دسلمانون کی را سے برجہ بوڑ دیا ہے کہ وہ اس قسم کے آئین و قوانین و صنع کرلین جواون کے زمانے کے مناسب اوراون ملکی و تدنی تغیرات کے مطابق موں جن بین وہ گرمی ہوں ج

نقة كاتعريف

ال-اسلامی نقته ایک غیر تخریری قانون ہے بھس کو منخود اور نہ آ ہینے لکہا یا ۱ اور نہ آپ کے وقت مین اور نہیلی صدی ہجربی میں مدون کیا گیا - اس مین ول ، وه رسم ورداح ، اور ده قوا عددرج هن حبن کا نفاذ آگین لى حفاظت بربهوسكتالېسى، جواپنى سندىكے محتاج ىنيىن، اور حوقرآن كى نضوص صرى و محكى بر مبنی منین-اس مین خصدصرًا ع<del>رب</del> کے وستور وامین اور سبخ<sub>م</sub> رصحا بہ کے اقوال وروایا س<sup>ک</sup> سے اکٹر غیر میں اس کے علاوہ ارجم عقل سمجمہ اور اضارتی شالتگل کے ئے حباتے ہیں۔خلال عامہ کی ہبودی اور آرام کے لئے احب اس مین اکثرعه عباسیه کے مشہور نقها اور مفتین کی رائین ہی شامل ہن ہیا اور مون كمياكيا جب كداسلام حمهوري الصل سلطنت، لعيني ناقا بل تقسيم ضلافت كاخاتمه مهوم يكاتها، لاليثيادا فرنقيب مين خلافت سبواكميه كوزوال هوهيكالهاء ليكن خلفاء بنبي عباس كيعهدوين مركمهي بورك طور رغمل درآ مرندين موا-مسلمانون كانقداب اصول درخصوصيات من کے زمانی قانون نینی مشنا" اور رومیون کے سول اور کامن لا۔ ۱۴-مسطر میکال اسی ربولومن سکتے بن کہ:-

نرقی اور تبدیلی ہو<sup>ی</sup> نفنول اِمریادہ گوئی سبے -اس تسم کی اصلاحیہ

فرآن کی مفردینسه فیرمسادات شعل به افوام فیرز للآم ، جس سے میری مراودہ ٹلیٹ اسلام ہے جو پیزاسلام سے سکھایا ، ندوہ اسلام ہی ب تعلیم اسلامی نقدنے دی ، وہ بجا سے خودایک ترقی اور **عمرہ تغیرت**ا۔ اوس مین سرعت کے نتوونا یا نے ،ترتی کرنے ،عقل کے مطابق کے اور نے صالات کے موافق بن حالے مطرميكال كايدكناكن اسلامي فانون من كسي قسركا تغيرو شبدل مكن بنين " اوزنتيجيَّة يه ثابت كرناكداس وحبر سے علما سے اسلام لورمین اصلاحون كے رواح كى خالفت رميجورمن توبيصرف مسلامي نقه برصادق آما سيحبوكسي طرح مبراعن الخطائنين منيال كياجآنا واسلاي فقه لهامى نهين ہے، بلکه وه حبندعام وخاص رسوم اور حبند مذہبی اور محضوص قوانین کامجموعہ ہے اور صرف قرآن ہی ایک ایسا قانون ہے جو مبراعن کخطاہے۔ ١٠ م طرسكال كلتي بين كه:-جون کدادمی طور بربرایک اسلامی ملطنت کے اصول سیاست قرآن برمنی بین ، اور ہرایک مسلمان مد قرآن کوخاص خشارالنی مجتا ب، اسنا اصلاح مرت نغنول بی نبین بلکایک شیم کی گناخی بهی پیکی ک نقداسلام میں کوٹر بعیت کتے ہن، قرآن برمنی نمین منقہ کے موت جناد ہی ملکی و ذہبی سائل کی بنیا وقرآن بررکهی گئی ہے، اون کےعلاوہ باقی تام مسائل ملی و زہبی <del>وب</del> کی عام و غاص رسوم ریمنبی بین - تعض رسوم کی ترمیم وا مسلاح کردی گئی ، لیکن تعض صبیبی اوس قو<del>ت</del> یائی گئنن وسیسی می موردی گئین رجوع<del>ب</del> کے قانون کاایک جزو لانیفک قرار یا گئین-اگ مراسلام احکام آلئی کے علاوہ کسی ا درملکی وندہبی قانون کا بنا نا *صروری سمجتے* تو وہ *فرور* ترديكن درحقيقت درنون في ايسانيين كيا- يولي سني في الماسكام كي روحانی قوت بیغیراسلام سے شروع ہوئی اور اون ہی برختم ہوگئی " مجے مطرمیکال کو ان لفاظ سے اتفاق کے کور قرآن میں روحانی جانشینی کا کوئی امشا**رہ نبی**ن ہے۔ اور اله من مم رب ري رو وي اگت المداع المعني المعني ١٩٨٠-

بيع إسام خكسى

فالون كى بنامنين

(۱۹) (۱ - پینی بر کو کو که کی کیمائد اور کم صوب

سیماد مینی دائے بو (۱۹۴) تم ان بردالده فد (کی طرح

ترسلط بری نمین (۱۹۴۷) فی ن جو دوگردانی اورانخادک که

(۱۹۲۷) قرضد اوس کو براه فداب د اسے گا۔

تر ان بر (حاکم) جا بر نمین پر (۱۹۲۹) جو شخص میاد کے

عذاب سے فرتا ہے اوس کو قرآن سناکسی نے

رہد۔

درجہ۔

درجہ۔

درجہ۔

درجہ۔

الاسی بینی برن لوگون سے کی کو کومین قوم و ن اپنے

مودردگاری عبادت کرنا ہون، اور کسی کو اوس کا شرکت است کرنا (۱۲) الن سے کہ کہ کہ کہ تارا نقصان یا اندی کرنا (۱۲) (ان سے کہ کو کہ تہا را نقصان یا نائدہ کیر سے اختیا رہی ہیں بنا ہونیں ہے کہ کی بھی بنا ہونیں ہے کہ کہ الماسکتا (۱۲۲) اور اوس کے سواکمیں ہم کہ جھی کا الماسکتا (۱۲۲) اور اوس کے سواکمی ہونی کا فراور اوس کے سول کی نافران کرے گاؤ ہوئیک اوس کے لئے دور نے کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ دیری گے دور نے کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ دیری گے اوس کے سواکمی اور ہونی کی برستنش کرتے اور نہ اوس کے سواکسی اور جہ بی اور جہ ہما وس کے راکم کے کا جوار سے مواکسی اور جہ بی اور جہ ہما وس کے راکم کے کا جوار سے مواکسی اور جہ بی اور جہ ہما ور سے راکم کے کا جوار سے مواکسی اور جہ بی اور جہ ہما وس کے راکم کے کا جوار سے مواکسی اور جہ ہما اوس کے راکم کے کا جوار سے جوار سے راکم کے کا جوار سے کر اور سے کر اور

(۱۷) فذكرانمانت مذكر (۱۷) ست عليه مجميط المسجداد المنجرة وكون كو) بجهاد اورتم صرف المسجداد الاس توق وكون كو) بجهاد الاستفاد المستفاد المستفاد الاستفاد الاكر المستفاد المستفا

(انغاشیه ۸۸-آیت ۱۳ تا ۱۹۲۷)

(۴۵) نحن عسا بایقولون د ما انت علیه محب ا (۴۷) فدکر ابقران سن نخاف دعبید -رق ۵ - تابت ۲۰۱۵ (۴۷)

(۲۰) قل امن اوعور بی ولااشرک به احسدا (۲۱) قل بی لاا مکک اکم خراً ولارشدا (۲۲) قل ان لا یجر بی من انسداحد (۱۲۲) ولن اجدسن دونه ملتحدا (۲۲۷) الا بلغاً من العلدورسلة کم ومراجعی العد ورسوله فان د نارتهنج خالدین فیها ایدا -را لجن ۲۰- آیت ۲۰ نا ۲۲۷)

(٤ مع) وت ال الذين آست مركو يوشاء اللدماعبدنا من دويذمن شي انخن ولا ابائونا ، ولاحرمنا من دويةمن شي ، كذلك نعل الذين مرقب لدم فسسل

دد كى ملطنت ايك حصدب اوس عالم كرب اطنت كابحس كا خدائي حكم يد جه كرايا تواسلام تبول كروى يا ود غلامی، ماسوت، - غلامی میوولون اور عیسائیون کے لئے اور موت اون تام غیرسلم اور اون عیسائیون در کے گئے جواینے ارادے کی حایت مین ہنیاراور شاکمین یا ک يدامر سبك تفضيرا كسسانه ببيان اوزنا بت كياجا حبكا سبع كاسلامي للطنتون كاطر خلوت الهی الاصل نهین - فرآن مین کسی حکبهه بیچکونهین دیا گیا که نبی نوع انسان کے سامنے یہ ووثر طکن بیش کروکریا تواسلام قبول کو <sup>ب</sup>یا غلامی - اگر کوئی ایسا حکو ہوتا تواوس کے یہ معنی ہوتے کر دوسرے نرا بہب اورا قوام کی آزادی اورحقوق حبین لوئ ملکه برخلاف اس کے قرآن کی اکثر کی اورمدنی ورتون مین باربارعام طور رسب کے حقوق اور آزادی قارر کننے کی تاکید کی گئی ہے ، اور کسی معیج ادرستند حدیث مسیری میثابت نهین بوناکه تام دنیایاتواسلام قبول کرے ورمنفلامی یا ارت كحوافكردي جائد ملاا- قرآن کی مندرجه ویل آیات سے مسکامساوات حقوق برروشنی براق ہے ،-(1) قل بايسا الكفرون (٢) لاعمب [[ (١) (١ عبينم إن ع) كموكدا كاندوا القبدون (مع) ولاانتم عُبدون ما اعبد (١٧) والا [ا] (١٧) مِن الله أعبودون) كى ربحت يتشر منهن كرتا انا عابد ماعب تم (۵) ولا انتم عب دون ما اعبد الله جن کی تم برسنش کرتے ہو۔ (۹) نکرومین کرول دین -(۱۲۷) اورشب کی مین برشنشش کرنامهون اوس کی تیش | ترنمین کرتے (۴۷) ندمین ممارے معبودون کی پیشتش (الكافردن ۱۰۹-أيت آما ۲) کون کاجن کی تم پرستش کرتے ہو۔ (۵) اور منتم اوس کی بیستنش کرو گےجس کی مین بیستش کا برن (٧) متارے مطابہارا دین اوریرے کے ک رسال موکن تم ریب ری راد در مستند ۲۷۰-

ايات قرآني درباره مساوات حقوق اقدام غير- 
> (سا۵) قل اطبیعوالله واطبیعوالرسول، فان تو لوا فافاعلی احمل دعلیکی ماحماتی وان تطبیعوه متست دوا، وماعلی الرسول الاالب لمخ المبین -(النور۱۹۷۷ مدنی - آمیت سو۵)

(9) - ان احسد من المشركين استجارك فاحبره ، حتى ميمع كلام اللسداء في بلغه ما دسته ، فاكس بابني قدم الانتظارات -

(التوبه ۹، مدنی - آمیت ۲)

(س۹)- انما يريدانشيطان ان لوقع مبنيكا معدادة والبغضي وفي لخروالميسر وتعيب ركم عن ذكراللسدو عن الصلوة برقه النتم منهون واطليعو اللسدواطيعوالر واعت زروا نان توليتم شاعلموا استاعلي رينا البياخ المبين -

(ہمارے احکام کا) بینجا دینا ہے اور نس (۱۹) اہل کتاب اور جاہلوں سے کموکر تم مجی سلام

لاتے ہو (یا نمین؟) کس اگر اسلام نے آئین تو

بینک را وراست برآ کئے ، اور اگر سونہ موڑ لاین تو تم

(سا۵) (ان ) کو کرخدا اورسول کا حکم ما نو،

لیکن اگرتم روگردانی کرو گئے توجو ذھے داری رسو

پر ہے اوس کے جواب دہ دہ تی ہو، اور جوزتم داری

قرر ہے اوس کے جواب دہ تم ہو، اور اگر رسول کی

اطاعت کرو گئے تو ہوایت باؤگے ، اور رسول

کے ذھے تو موت (حکم حن داکا ) بینجا دیا ہے ۔

ادس کوسپناه دو میان مک کوه (اطمینان سے) ملاً خذاکوس سے امیراوس کوا دس سے امن کی جگر وابس منجا دورہ (سلوک) اس سلنے (کرناصر در)

ر ۱۹) اگروئی مشک ترے پناہ کا خواستگار ہو تو

(سوم) سنسطان توس سی جا ہتا ہے کہ شرب اور جوئے کی وجسے تہارہ اپس مین عدادت

ہے کہ وہ ناوا قف ہن-

اور بغض طولواد ہے نہ اور یادِ صنداا ورنماز سے تم کو بارر کے نہ تواب بھی تم باز آؤ کے (یا نہیں ؟)

ضدا ورسول کا حکم انواور (نافران سے) بیجے دہو

مردن کسی بین کو حوام رشیرات، ایسا بهی ان سے
سیلون سے نبی رحیار حوالہ کیا، تو ربیر امیغیرون پر
سوا سے اس کے اور کیا ذمدداری ہے کہ داحکام
خداکی صاف طور رہینجا دین-

(۱۹ م) اگر یوگ (سجمانے بربی) مورہ موڑلین - تو اسے بینی کی اسے اسے در بہنچ یا اسے بینی کی کے طور بہنچ پا در بہنچ پا در بہنچ کے در بہنچ کا در بہنچ کے در بہ

(14) رسول کے ذہب تو (خداکا حکم معاف طور پر بینجا دینا ہے اور ہیں۔

(۱۹۸) را سبینم عتاب کے) جوجو وعدے ہم اِن سے کرتے ہیں ،

جا ہے بعض وعدے ہم م کم و دکسا دین اور جا ہے ہم تم کو انیا سے اوٹٹا لین مرجمال بہنچا دینا متمارا

كام سبي اورصاب بينا جارا كام-

(۴۷4) اگر (سجمائے برہبی) یہ لوگ ردگر دانی کرین تو ہم نے تم کو ان بر کھیسہ داروغہ بناکر تو بیجا نمین ، منہارے دے توصوف (حکوا کملی) کا بینجا دینا ہے۔

(۲۵۷) دین مین زروستی دکانجه یکام امنین انگرایسی

ے ہدایت الگ ظاہر دوج کی ہے۔

(۱۲) ضراکی اطاعت کرد اور رسول کی اطاعت **کروی** اگرتم روگردانی کرو توہمارے دسوں کے ذمتہ صاف طور پر على الرسل الاالمبسلغ المبين ؟ -(١٩٨٨) فان تولوا فانماعيك البلغ المبين -

(النحل ١٩- آيت ، ١٦ ، ١٦ ٨)

(١٤) وماعلى الرسول الانسبالغ المبين -(العنكبوت ٢٩-آيت ١٤)

(۱۷۶) : من النيك لعض الذي تغديم اوتوفينك فامناعليك السليغ / وملينا انحياب -الاعدسور - آميت مهم)

(۱۷۴) فان اعرضوا فلااترسسانک علیه حفیظا ، ان علیک الاسباخ -راشوری ۲۴ - آیت ۲۴ )

(۲۵۷) لااکراه فی الدین برخسیتبین الرسشد من الغی- دالبقره-۴رمن -آیت ۲۵۰)

(۱۲) اطبیعواللسواطبیعوالرسول فان تولیتخانا معلی رسولهٔ البیلغ المبدین (انتغابن۱۴۰۸ من-آیت۱۴)

اون رتعینات مو (کهان کوسیکنے ندوو-(19) اگر متارا بردرگارجا ہتا تورنیا کے تام آدی سب کے سبایان ہے ہے ، تو کیا تر ہوگون کوعبورکر سکتے ہوکہ وہ رسب کےسب) ایان

(الانغام ٢- آبت ١٨٠١) (1**9**) ونوشاء ربك لأسن من في الارض كلهم جميعا / افانت كره الناس حتى كيونواسورمنين (بونس ۱۰ - آیت ۱۹)

مات ندكوره بالاء ورخصوصاً اون آيات معجور في سور تون مين من معاف طاہر ہے کہ قرآن نے مہیشہ (خواہ مکہ ہویا مدینہ) دیگراویان اور مخالف الم ہب کے ماننے والون کوکامل ندیہی آزادی دی ہے۔ اور دہ لوگ سخت غلطی کرتے ہمین جن کا بیٹنیال ہے کہ قرآن

جبرداراه کی تلقین کرنا ہے۔

ہ ا - قلع نظر قرآن کے ، اسلامی نقة ہی اس ضال فران کا مدیمی نبین که مام بنی نوع نها اللہ کا مذہبی اس اللہ کی مذہبی اس اللہ کا مذہبی اس اللہ کا مذہبی اس اللہ کا مذہبی اس اللہ کی مذائل اللہ کی مذہبی اللہ کی کا مذہبی کی مدہبی کی مذہبی کی مدہبی کی مذہبی کی مذہبی کی مذہبی کی مدہبی کے مدہبی کی مدہبی ک یاتواسلام قبول کرن اورنه غلامی ایموت کے حوا سے کرد کے حبائین - بی فرمان غارت گری سخت

سيخت متعصب نقهاكي تصانيف مين بهي نبين بإياجاتا- ن نقهاك تنا بون مين البشارس

بات کی احیازت دی گئی ہے کوغیر سلورعا یا پر اجورزوشرمنیہ فتح ک گئی ہوٹنکیس اورلگان وغیرہ لگائے

**حا**ئیں اور کے زہری اور ملکی حقوق میں اون کو اوسی قار براز دی دی حاسے جس قار حوّداون کوابنی سلطنت مین حاصل مرو<sup>ر</sup> یاجس قدر سلما نون کوانبی حکوست مین حا**صل مو**-

وو بدایه، مین لکھا ہے کہ:-

دو اگر ده لوگ جن سے حبزیہ بینا جا ہے ، جزیہ ادا کرنا منظور کر لین ، تو اون کی حفاظت ادسی **طور برکزا جا ہے،** 

ر میسے سلما نون کی، اوراون کے لئے وہی توا عدمون کے جوسلمانون کے لئے ہیں، کیون کہ

در صفرت علی نے کہا ہے کہ حوکفار (غیر سلم ) حزیبہ اس سے اداکرتے مین کر اون کے خون کو **سلمانون** کے

ود خون کی اور اون کے مال کوسلماؤن کے مال کی شیب حاصل ہوجائے کا تھ

له درايه، صغه ۱۱۲ برطبوعه كلك - با شرمه جا درس بلش، جلد م بصغيهم ۱۱ -

اس برہبی اگرتم (حکم خداے ) روگردان کربیٹیو کے نوان لوکرہارے رسول کے ذمے مرف رہارے حکمون کا) بینجا دینا ہے۔ (٩٩) ينيب رفرت (بارك حكم) منياديني کا ذیے دارہے اصراتهاری کسلی چیبی دسب باون) كوجاتا ہے۔ (۲۸) (ان سے) کموکھتی (بات) حذاکی طرف سے ہے ہجس کاجی جا ہے مانے اورجس کا ا جی حیاہے نامنے۔ (۱۷) (۱ن سے) کو کسن قبصداہی کی فرمان بواری مرنظرركب كراوس كي عباوت كرما مون-(14) تم ادس كسك سواحس كرحا بهو ايوو. ( مم ۱۰ ) (لوگو!) متمارے خداکی طرف سے ول کا تکین و مهارے بلس می کی مین مبرداب جود کیتا ہے تو (اوس کا نفع) اوسی ک ذات کے کے ہے، اورجواندہا ہوجاتا ہے تو (اوس کا دبال) اوسى كى جان رب ، (إن كى كمين قم لوگون كاكيمه محافظ تو هو ننهسين-١٠٤ - ار حداجات توينرك فرسق بم تمكوان يركوني محافظ ومقرر بنيين كيا أاورمه تمم

(٩٩) ما على الرسول الدالسبلغ ، واللسديعيم المبدون د ما تکت<sub>ون</sub> -والمائره هامدن-آيت سوي وو) (۲۸) قل لحق من رکم برفمن شاد فلیورمن ۲ ومن شا ، فلي كفر-(الكهف ١٠- آيت ٢٨) **(۱۶**) قل الليداعبة فخلصت ً له ديني (14) فاعبدوا مامشسكتم من دورة -(الزمره ۱ - آیت ۱۱،۱۱) (١٠١٧) تسديها وكربسائرمن ركبر، من البيفلنف ورغمى فعليها وماانا عليا كمجفيظ -

(١٠٤) ولوسشاء اللسه فالشركوا، وما جعلناك

عليه حفيظا ، وما انت عليهم دركس -

19 مراية كمصنف في مجواعلى درج كافقية نبين م بلك وجب مقلد مون کے ایک کر درجے کا فقیہ ہے ، مگر متعص<del>ب ا</del>نتہا ہے، ابنی حتی الوسع <del>قرآن سے ح</del>باک وحبار کے جواز کا استدلال کیا ہے ، نیکن اوس کواس مین کامیا بی حاصل سنین ہوئی۔ وہ لکتہا ہوکرہ- 🏿 متبطانین پر تیا۔ <sup>و</sup> و خدا کے کلام سے میسک<sub>و</sub> ثابت ہوتا ہے *اکیون کو آن* مین یا ہے ک<sup>و ت</sup>مام کفار کو قتل کر دصیبا کہ وہ تم سب وو الوقت كرت من اورنيز حديث من آيا ب كاد جنگ تياست كرن كريش كئي ب الله بیان اس نقیهه کی مرفتگا فی سربزنه مهوایی ۱۰ درا بنے اجتها دکی نامیدمین اوس کا به استدلال قرآن کامیاب نیہوا<sup>ری</sup> ہدای<sup>6</sup> کے مصنف سے قرآن کی سرآیت کی طرف اشارہ کیاہے اوس ايورك لفظ بيرمن:-روسم) ان عدة الشروعت الليداشنا عشرتهراً [[] (٢٠٧٦) تعجس دن سے خدانے اسمان وزمین میل اربعة حرم اذلك دين القيم الله قلافير إنفسكم الكنتي كتاب السه (اوع محفوظ) من بارّاه ميني م من من سے جار (میسنے) دب (دائن عام) کے ہیں ک رقالموا المشركين كانة كما يفاتلونكم كافة -ادین رکا )سیدیا (اصول) توبه ب اتوسلمانوا ان (الزبر 9 - آيت اس) مهینون مین (کشت وخون کرکے) اپنی حالون نظلم ند*کرور اور ناہب مس*لمان شرکون سے رٹو جیسے **وہ** بتم سے راتے ہیں ؟ اس ہمیت کے الفافاسے صاف ظاہر ہے کہ بیحکم اون الوائیون کے بارے مین ہے جواپنی حفاظت کے لئے کی جائمیں، ہیت کے شان ٹزول سے بہی ہے معنہ وم کی تائیہ ہوتی ہے - ان الفاظ سے کرارتم اون سے اروجوئم سے الطیتے ہیں <sup>یک</sup> مین طاہر ہوتا ہے کہ سے

حكم ما نعت اورروك كے كئے ديا كيانت -كئى دنعة برار باال كمے اپنے صحرائى خليفون

كمفع مِارِيٌ بصفح اام بمطبوع كلكت.-

---قرآن کامقعه

10- قرآن كى بعض مەنى سورتون من چندايات ايسى من جن مين اون سلمانون كوعكم دیا گیا ہے،جن برطرح طرح کے فل<sub>ا</sub>وستو کئے گئے تئے ،جوا پنے عزیز وطن سے نکال دیے کئے سنے ،اورجن کے مال ورساب اور گر مجم مین غیر محفوظ سنے ، اورجب وہ مدینے گئے تو جنگ جو ترتسی ادراس باس کے دوسرے قبائل (مَوْقِرلْظِراورغطفان) نے اون کومحصورکے اون برحملے کئے تئے اکروہ ابنی حفاظت کے ملے متنیار اوٹمائین اور قوت کو قوت سے د فع رن، لیکن اس امری سخت ممانعت کی گئی تھی کے حملہ کرنے مین وہ خود کہیں ش قدمی نزکریں ۔ اور مرف اون ہی لوگون سے مقابلہ کرین جوخو دا ون سے لڑنے کو ایکن اور زیا دتیان کریں، اور مبنون نے ایک طرب جتنے کے ساتھ اون رجملہ کرنے کی سازش کر کہی تھی، اور اون معاہد<sup>ن</sup> لوگور بیانتها جواون میں اور سلما نون میں قرار بائے تھے، اور سانتہ ہی اون برطرح طرح کے ظا<sub>م</sub>و مستم بيغمبر سلام كى تمام الوائمان خالص خود حفاظتى اورادامين فطرت اورقوانين اقوام ك ۔ بالکل مطابق ہتین - علادہ ازین آپ کی تمام خود حفاظتی لڑائیان اور قرآن کے تمام احکام حبنگ مرت عارضی حادثات کی دجہ سے تے ؛ اون کوعا کم کیر نافا بل شکست ، اور نانکن التبدیل سیاسی یا نوجی قانون نه خیال کرناچا سئے - اس قسم کا قیاس فطرت و مشاہے قران کے بالکل مخالف موگا - قرآن اسپنے بیرون کو بیتغلیم دینے کا دعوی دار منین کرمبنگ کا انتظام کیون کرکزامیا سیے -فتوصات كسرط حاصل كرناحيا مُهينُ ، اورتمام دنيا كو كميسے مطبيع نباناحپا سِئے ، ملكُ برخلاف اس ك ادس كاصلى مقصدريب كنبي فرع انسان كو آل مران ۴- آیت ۱۵۸ الجمعب ۴ - آیت ۲ -

ال منبك عديسية بحنيين اورتبوك -

وه بالكل خيالي اور تتياسي مين بمنه اون بركبهي ل درآه بهوا ، اور مذكبهي اون بم يه مثنا تها- وه فقه كي لما اون من ابنی حکمه بردرح رمین رحبیه اک معض رب عناون قانون کا بون مین لک رست ہین 'اگرچہ ایک مرت ہے ،ون برعمل درآمدمو توف ہوجا آ۔ ب ۔ بیکنا کو بی نا وہل بنیین ہے کہ إن قوامنن برلورب التيا اورافرنقي ككسي ملك مين كهيم منين بهوا احتى كداوس زما سنمين ہی منین جب کہ اسلام کا ستار کہ اقبال عین عروح پر تها۔ ہرا کے شخصر جانتا ہے کہ اسلامی نفتہ کے قابل جرت اورنامكر مسائل برنجائي خود، قابر تضهيك درغرم حقول بن لا نه قرآن وسنت سے اون کی سنرملتی ہے اور ندید کہا جاسکتا ہے کہ بغمر اسلام کے عمل سے اون کارواج ہوا اکیون کراپ کی بالیسی قابل شال ہی۔ آب کی تام سرت ادر اُصول سے بالکو مختلف تهی جوماً م طور برآپ سے منسوب کئے جاتے ہن ایب ساوات حقوق کی تلقین کرتے ہے یہ اور صبلح ئىيندومهربان ھىچە ،ئىيدويون،عىسائيون او<del>رسلمانون</del> كىسانتە بلط غايرى كىكىمان با

بیغمراسلام نے اپنے تیام ، بینہ کے زانے مین کئی سندین عیسا ئیون اور ب**یودیون کو** عطاکین اجن سے کا اطور ریز رسی آزادی اور مسا داق حقوق ظا ہر میوتی ہے۔ (الف) بيوديون كے ساته اللہ المه-

جوسندمرينے كے ميوديون كوعطاكى كئى اوس مئن صلك ذيل سندا كطاورج تهين-در میود پون کی مرد ادر اعانب کی جائے گی، اون کوئی نقصان نه نبیایا حیا ہے گا، نداون کے خلات در محسی دشمن کو مرد دی مبا کے گی-میودی این زرب پر فائی رہن گے ، درمسلمان این فیرب پر اور ود اگر کوئی اون رحملہ کرے گا توایک دوسرے کی مدد کریں گے او اے خیبر کے میودی اسینے مقبوضات براورے تصرف کے مجازستے ، اوراسینے نا بہبی

عقائد ملاكسى وزاحمت كي دراكرت تضربيان اوس عذم مساوات حقوق كاكبين نامهي دنتا

له مع ناكت أدن محري مصنف ميوري نني أويش مسفي ٩٢ ، تا ١٩١٠ -

کی نوجی ا مداد کے ساتھ مدر، م حداور احزاب مین قدیم سلمانون بر حملے کیکے - جون کہ اوہنو<del>ں ک</del>ے بی او کافتہ "مسلمانون بر حلے کئے سے اس سے او ن کوبہ حکم دیا گیا کہ وہبی اپنی حفاظت کے گئے، اپنے مخالفین کی طرح '' کافہ'' اون رہلے کریں -اس آیت سے مذتو فرق حات کے في جنگ كرف كاجواز نكلتا ہے، اور خالىيى لاائيون كاجوابنى حفاظت كے لئے كى حامين، اور ناس سے مینده زمانے مین جنگ وجدل کرنے کاکوئی حکویایا جاتا ہے رکیون کواس کا وقع مرت چندروز کے لئے ایک خاص مزورت سے تہا۔ اور خوصدیث "مراب " کے مصنف نے نقش کی ہے دہ غیر *عزرے - وہ ابوبر ر*ہ کا قبل ہے، اور اس سلے بالکا سند نہیں ہوسکتا لبعض فے اس حدمیث کو بروایت ابوہریرہ سینمیاسلام کا بہنجایا ہے، لیکن مکحول سے، نے بہ قول الوہر پره کی روامت سے بیان کیا ہے ، کوئی حدیث اون سے منیر بنی ، منذاس *حدسیث کی صحت مشنتبہے - ہوایہ کامصن*ف غلطا ورموضوع حدیثون کے نقل بے اور حوالہ دینے مین اکثر اس تسم کی غلطیان کرحاباہے۔ 16- عیسانی رعایا کے حقوق پنظر کرے مسلمیکال نے ایک نابیت غیمنصفانہ

جلد لکہاہے - دویہ ہے ک<sup>ر اسل</sup>ام کے مقدس قانون کی روسے غیر سارعا یا ہے۔ سلماد دفيرسانح

ميني بمسلام كا

حقوق کی مساوات بالکل ممنوع ہے گا کا اس كے متعلق من مرکہ کتا جا ہون كرشا دركسى معنف ف قرآن كى شان من بانحقيرآميز خيال ظاہر ہر کسيا ہوگا بحبيا كەسطىرىكال بےمسلمانون كى مفرومنەس و قابلیت اصکاح سے متاکز ہوکر نهایت اپیسی سے اپنا حیّال ظاہر کیا ہے۔ اسلامی مگر لى غير المرعا باكى حالت كسي طح حكم ان قوم سے كم نمين ب - غير سلم رعا باكى بعض قالونى محوسان جراسلامی نقد مین بائی حباق بین اورجن کابنه سرسکال فراب ایم معنمون سندرجبُر نائن منیتھ سنچری" (وسمب<del>رکشکی</del> مصفح ۱۸ سرم) بین ایک فقهی کتا ب<sup>در</sup> ملتقی *" کے* ے سے دیا ہے محصکوشیخ ابراہیم بھی نے سولہوین صدی کے اوائل مین تصنیف کیا تما ا

A رسال النظريري داوي اكست من من عصمي ١٦٩

عیسائیون سے ہل فرکی تو تع نبین رکھی حاتی ہی کورہ سرانون کے سات، ال کرا، رہ کے دشمنون سے مقابد کرین واس مے کوخراج گزارون کوجنگ دیمدل سے کھی تعلق نسین مسلمانون کی عیسائی میبالز نے اس شہور معام سے میں بیہی مکھا کہ اُڑعیسائیون کو گھاؤن یا صومعون کقمیں میں میا اسپنے تمسى مديهي اومن مدد كى خرورت ، وتوسلها ون كوروطيج اون كى اعانت كرنامها سبيني اتم بيعنيال فأكروكواس ائن کے ذرہب میں شرکت ہوتی ہے، بلکہ سے موت اون کی ہمتیاج کو رفع کرنا اور رسول حدا کے اُن احکام کی پیروی کرنا ہے بحیضلا کے حکم سے اون کے محق میں تخیر کئے سکتے ہیں۔ جنگ کے وقت المارس را سفين تبب كمسلمان البنه وشمنون مصيرير بيكا مون اكسي عيساني سے ،س منے نفرت یا عداوت منہ بن رکت اچا ہے کہ وہ سلمانون میں رہتا ہے ، جو کوئی سلمان کی علمیا کی ے ایسا مارک کرے کا تورہ نا صنف اور مول کا نافر ان بردار اور سرکش حیال کیا جا مے گا ک ن ية رائطا تمين ادر سند كي جبيني السلام فعيسائيون كوهطاكي - يه ايك منايت وتسع اوفطيحالثا پروانه ازادی ، اور دیناکی تاریخ مین اعلی و رصبر کی مساوات حقر ت کی ایک شریفیانه اور قابل و نعست یاد کا ر ما لاحر-غرض كهربيه سائس عارم استحفاق تقويم ياربينه كي طرح صرف كتابون مين أيع من ربعينه اتدى طرح جیسے معنب انگرزی توانین فوجدا ری مرت کتابون کے طاق نسیان و متطل من پڑے ر بین مین - تا او بی عمل در آمد مین کمبری اون کی ضرورت نهین بطری ، اور مذکم ہی کسی سلطان-اون کے نفاذکی منظوری دی ، بلکیئی دفعہ فضول مجہد کر بالا کے طاق رکد دیے گئے ، اوربسا اوقات با فاعده طوریر زیست کے ساہند منوخ کردئے گئے ۔مثلاً ۱۴ فرروے ور حت شریف گلسانہ ر خطاشرین گلنی نه مست المستری الوست بهالیون "ملاههایج ، اور ازروے قوانین مرحت یاشارنان سلطان عبدانحميدخان-كة وبناگ روس ورومٌ ( كاسل ) رمصنفه الأسندا ولي ور بهجلداول بصفحه ۴۵۱ ا ۱۵۵-

جس کا ذکر حلبی نے کیا ہے۔ رب) عیسائیون کےساتھ عیب زامہ مندرجہ ذیل عہدنامہ اس فسیح بری مین امسلمانون اور بخران کے عیسا ئیون کے ورمسيان مرتب برواه-تبيمبر نے بشبون ، بادراین اور را ہوں کو یہ تخریردی کراون کے گرصاؤن عمیا وات اور خانقا ہون من ہراکی حبوثی طرح سیستر حبیبی دسی میں برزادر ب - خدا ادراوس کے رسول نے بیعمد کیا کہ نہ رو کو کی بنت ا بنے حمد سے اور نکوئی راہب اپنی خانقاہ سے ، اور نکوئی با وری اسپے منصب ت ود خارج كياجاك، اوريد اون ك اختيارات احقوق اور معمول مركب تي مهم كاتغربون بإلى اور جب مک وہ امن وسلے اور سچائی کے سائٹ رہین انداون برجرولقدی کی جاسے ، اور ند دہ کسی برجم در يازيادق كرين محد ك ورسينجري كيوستصال ولالناع بينم برسلام نے خانقا وسنٹ كيتر ائن متفسل كوو سسینا کے راہون اور تمام عیسائیون کو بوری آزادی اور دسیع حقوق عطا کئے ، اور سامت ہی اس کے اس مركابهي اطهار رياك الركوني سلمان إن احكام كي ضلات ورزى كرك كا تودة حدا كعهدكو توراسين والا ، اوس کے احتکام سکے ضلات کرنے والا ، اورا سینے دین کا ذلیں کرسنے والا خیال کما جائے گا کے اس محرکی روسے خود مبغیر اون کے وقع دارہو کے ،اور نیزا ہے بیروون کو تاکید کی کہ وہ عیسائیون کے <sup>رو</sup> سرگرحا اون ارام ہون کے مکانون اور نیز زیارت گا ہوں کو اون کے دشمنون سے بچاپئین اور تما مرصر اور تكليف رسان جيزون سے پورسے طور براون كر جفاظت كرين مندون بربيج الكر ريكا ياجائے، کوئی اسبے صدودے خارج کیا جائے ، شکوئی عیسائی ایناندہب حیوا نے پڑھ در کیا جا۔ نے ، مذکو بی را مہب اپنی خانقاہ سے نکالاجائے ، اور نکوئی زائر زیارت سے ردکا جائے ، اور نسسنما نؤن مكان اورمساحد بنانے كى غوض سے عيسائيون كر گرچاممار كئے جائين (برضان اس كے) ك الكف أوف محديد مصنفه ميورد منى الويش بصفحه ١٥٨-

و اگرکونی سیان بیناه یا اس کا تران حاصل کرنے کے بدیکسی دارائی بامین جلاجائے مادر وہان کسی پردمیسی کے باتسدایٹا لمل اور ہار بیعے، باکسی پردمیسی کا مال اود ہار خریدے میاکسی پر دمیسی کا مال غصب رمد ، یاکوئی بردیسی اوس کا الخصب کرد ، اور بعد از ان میسلمان اسلام ملک بین جلا ا کے اور پر ایسی استامر ، بن جائے ، توالیہ صور تون میں قاصلی ان دونون میں -کے حت میں ہو **ہنا**لف یا موانق فتولی ننین و سے سکتا - مہلی صورت مین اس سنے ننین وی سکتا سے قابات یہ مہرتا ہے 4اوراس وقت جب کریپ کرقاضی کا فتری اوس کے اختیارات کی دجہ معالم قرض مطے بایا تو (اجنبیت ملک کی جرسے) قاضی کونه قرض مینے واسے براضتیار حاصل مت اور نترض دین وا سے برک اور مذفتوس کے وقت اوس بردلی مستامن ہی براوس کو کجھ اختیارات صاصل مین اکیون کاس بردایسی ف اسلام برانین کی طاعت کوا بے گرشت افغال کے حق مین ت لیمنین کیار بلکیرے اپنے آیندوا فغال کواون کے مانخت کیا ہے ، رابعینی اوس وقت۔ جب دود استاس بنا) - اور دوسری صورت مین اس ملئے فتوی بنین و سے سکتا که مال مفصور اب غاص كى ملكيت سب اكيون كمال نعويه برغاصب كاقبضه ديهابى بصحبيها وس مال بردوكسى كالكيت نهو-جيا يلے بيان بودكا كاك حنفی فقہ کی ستندکتا ہو ہوایہ کے اقتباس نمکورہ بالاسے ثابت ہوتا ہے کدو ملکون كا امتياز مرت صدودارىنى (جورس دُكشْن )كارك مئارى - الرُكون معامل كسى سلمان اوريردكيسى من كا دوردكسيون من اكسى غيرملك مين طي باك اقدادس كا فيصلكسي اسلامي عداكت مین بنیدن کیا جاسکتا میهی صدرت ۱۰بس معاسلے کی بھی ہوگی جب کرایک مسلمان کسی پر دلسی کا ے، اور وہ اوس کے بعد سیل ن موجائے، تواس سیمان کے ضلاف فتوی کے گا ، کیون کر یمعا لماسلامی صدودا رصنی کے باہر دجو دیذیر ہوا-اگر کوئی مسلما ن رے مسلمان کوکسی غیر ملک بعینی مو دار *لیجب مین ختل ک*ڑا ہے ، اور قاتل اسلامی ملک**س** كم المايد الرحم الكرزي بحبار المصفي اله المسلم في مجدوه باب السنة الممن مصفى الهم المطرن كلكة -

ایک زمانہ ہواکہ ان مع حتون "اور صنا بطون کے ذریعے سے فقہ کا یہ سبکار سیاسہ جمعہ پہلے ہی منرخ کردیاگیا ہے ، اور میودیون اور عدیا ئیون سے ادن کی حبان و مال اور عوب و آبرو کی حفاظت کا پورا وعده کمیاگیا ہے، اور تام عثمانی رعایا " رآ ٹومٹنی) قانون کی نظور ن میں برابر مثیرا در گئی ہے ،اور بلاامتیاز مذہب وملت، اور بلاتعصب مذہبی، ون کو دہم حقوق اور رعایتین دی گئی مین درمسلماندن کو اوراون بروہی فرائض ملک عائد کئے گئے میں جرمسلمانون بر۔ ٨ - ريورنڙميڪال اِسي ريوريمن <u>لکت</u>يم مين که:-وو قرآن نے دنیاکو و دارالاسلام اور و دارالحرب میرتقب یم یا ہے ، لینی اسلام کا مال در شمن کاملک سلامی مزار مو كايدفرض بك كدوه ، ورائح ب معنى قام غير المراباكو بزور من يرسلام مبول كرسف برعبوركرس الك الم يربيان منصن غلط بلكومض بالمنباء ب- قرآن كنومنياكراييه ودمعون مین نقیم نبین کیا به نه اوس مین برنسم کا کوئی اشاره کنایه! یا جا تا ہے بحب اکدریو رنڈ جنٹ کمین نے لکما ہے۔ انگرزی اور نیز تورپ کی اکثر دوسری زبانون میں قرآن کے ہبت سے ترجم مرحو دا**ہن احب ک**سی کواس مصنمون سے دنجیسی ہووہ <sup>ہ</sup>ان سکتا ہے کر قران میں کسی جالب سطر <u>سی</u>کال کے اس بیبا کا نہ اور مغلط دعو سے کا کہین نام دنشان مہی منبین ، او منون سے جو ہی غتیجدنکلا ہے کہبٹیوا ئے ندس سلام (نملیف) کا یہ فرض ہے کہ وہ نحیر سرونیا کو بزور مشیار سلام قبول كرف يرمحوركرك، بالكل ك نرعنى اور باردليل بات مع -م - اسلامی فقه من بُرُدارالحرب اوردارالاسلام من فرق رکهاگیا ہے و دفعه مفرما كے كئے صرف مع حدودارفنى اكا يك سكاميع - صاحب در بدار الكا كات بيك :-الله و الفطالا الأمن السركاري طوربرتركي رعايا - كم معنون من استمال بوتا سيم اور ازرو سے قانون ب کے سامتہ کمیان رہاکوموتا ہے کئے ریکٹو ائن شنیقہ نیجری جنوری فیصلیۂ مصنمون فرکی کے موجودہ واقعات اورريادك وغير مدين ازرائت بزيل اود اسطرت فدوارة كلف بعنفيه -

دنياكي تعييم داد الحربية .ورقدارالاسلامٌ قرآن مين مين نيين بالطاق

۱٬ عاد الحرب الدردارلاسلام کی متعلق صاحب محرباری کی دا سے

مل رساد اكن فربرسارى ريودي صفي ١٠٠٠

دارالا مان ایا مودارالدانه ایکسکتا ب که ۱۲ بیم مقدس شخص بر مکتاب که:-

. قوق رعا يا

ور بدار ۱۰۰۰ مین انبواسدامی فقت کی ایک حبا سع کتاب ہے ، لکها ہے کہ ا-دو حفاظت صبر وحبان ارروے انسانیت لازم قرار بالی ہے کئے ساتھ میراسی کتاب مین لکھا ہے کہ:-

او یہ پاتا ہیجے نمیں ہے کر کسی مالک کی جان کی حفاظت اِس سنے کی جاتی ہے کہ اوس سنے نمیب ا**ضلیار** رو کرایا ہے ، کی<sub>ون</sub> کی <sup>پر</sup> مقور ، ( دوحفاظت جس کے لئے معا وصدا وا**کیا گیا ہو) نمین ہے ، ملکہ اوس** 

ر رئیا ہے، بیون دیا معومیہ (ووقعاعث برے ۔ در مال پرومت اندازی کرنا سرے سے نامبائزے ایس کا

که اس مضمون پرسید مرحوم نے مبترکی کتاب الا اورانڈین سلمان النی پرردیوی کیے ہوئے نمایت خوب کرسانہ بجٹ کی ہج ملی رسالاً الا کری طم برے ری رویو کے اگست منظاری مصفی ۲۰۷ سلک کتاب الدیر باب الجزیة ، مصفی ۱۳۷۸ مصطبوعہ کلکتہ عربی - صفح انگرزی ترحمه ۲۱۷ - ۱۹ کے باب الفٹائم اصفی ترحمه انگرزی ۲۰۱

ماص منیین لیاحا کے گائیون کوغیر ملک (موقع واردات اسلامی صدودارمنی سسے با ہرست -ەم - ۋاكۈرىنىڭ سىنىڭ ئاب مەردانىزىي سىلمانس<sup>ى</sup> وارالحرب» اور مردارا لاسلام مسین مبت مجھے فرق تبلایا ہے ۔ جیند سال ہوئے ، ہندوستان ا <sub>ا</sub> دوام ب کے متعلق ، فرضی یا حنیا لی جوش کے صنمن میں ، اسر میگذیر بڑے مشدو سا تہ بجٹ ہوں متی کہ آیا ہن وسات شیل میشیر کے اب بھی دارالاسلام کئے یا موار الحرب ا ہوگیا ہے ۔شال مند کے علما را در نیز کم کے مفتر ن کے م ولکت کی معطر ن لطری سوسالی<sup>می،</sup> نے بلیسے جوش کے سابتہ اس مسلئے میں حصد کیا ؟ اور اوس المراري مولوى (نواب)عبداللطيف غان بها در اوروم) سنة ،جواكي وعلى ورج ك انكربزي بقليم يافتة مسلمان بريءاورجن مرعلى كامرك يتكاخاص ملكة سيمراب بنهم وطهنون ہم فدہروں کا اور براش گوزمنٹ کی طری حدوست کی رئینی اور نہوں نے ایک بیفاسٹ (رسال الکاری ننا بيج كيا بجس مين امن مركو ثابت كياكه <del>بهندوستان</del> ايك اسلامي ماك به ، حيها ن مرسي حناً ف **حدال با جها و بانکل بزاحا**/زست ٔ سیکن دراه ل بیمسکه که کو کی ملک مع دارالحوب بسیست ی<sup>ام</sup> داراناسگا قببيل كامسكة بسي حبيب اسلامي ذوحداري يادلواني عندالتون مين صدود ارصني كرنحبث مهر ږ زمېږي بغاوت يا زمېږي جنگ ياههاو سے کيمه لنعلق نهيرن ميکن جون که رنبش اندماه ين کولو مائیون کو ہ*س مسلے مین بجٹ کرنا بانکا فضو*ل ہے حقیقت ہی*ے دا*س مے بنایا گیاتیا ۔ اور اوس کی بنیا واس جنیال بررکہی گئی ہتی کوسلیان فائخ ساکھ فتوے لمانان ہند کے حق مین ف<sup>رر</sup> دارائے ب<sup>ی س</sup>ہے برمذ<sup>ر</sup> سی سدمان فرمان روا کامی کوم ملک - به عرف برنش انڈیا ہے ، جهان سلمان انگرز**ی صکو**ست کی رعایا ہیں؛ اور وہی اون کی حفاظت کرتی ہے؛ اس سے ایک تیز فہم محبقد برٹش انڈیا کو

جن سے مسلمان خاص، بنے ملک مین سقند بروتے ہیں۔ اس سے یہ بی ظاہر روتا ہے کہ رعتی حقوق کی بنیاد ہدائت انسان کو میتی حقوق کی بنیاد ہدائت مینی انسان کو میتی حقوق حاصل ہیں۔
مقتوق حاصل ہیں۔

بتيق ومملوك

الم البرائي المار العرب العنبى في المن المقراء ضوعاً ودجب عند المعند المبنى اليركة المن المحتمد المبنى المار العرب العنبى في العند كه للك المين المجاز الماليون المين ا

عبد المدين مستود انزند آج الشرحيت ابنى كتاب معشرح دقاية مين ملكت مين كروس د مكن هيئد كون چيز (مارك القراد گر مرقد ق) مراود اليكن مرقد ق) كاملوك مونالازی سے مع له صاحب امور المخيار " امصنف موسم المروز شرح دقاية " الماضمس لدين محد قوم شانی

کے حوالے سے لکتا ہے کہ:-

رو و رق مینیر الک کی مثال دارا کوب کے کفارین بال جاتی ہے مکیون کدوہ تمام رقیق کو توہی گرکسی کے

الم منرع وقاير بكتاب العناق بصفح مراسا-

المستر المركز المركز المرابين المستاد منون ليني اون لوكون كي مبيان مين سی خبیب رملک میں وہان کے اوشا می و خاطب میں رہتے ہون و لکہا ہے کہ!۔ عصست موشر كواسلام كى طون مسوب كرناسه بينين محفاظت مورث معصيت كالعلق أسلام سے سین بلکانسان سے معرکیون کوانسان اس غض سے میداکیا گیا ہے کورہ تکلیفات سرعے کا وحد بردافت كرسك اوراون كى بجاآورى الرونت لك منين بوسكتى حبب كك كالنان كالكليف دينا اورتس كرنا ناجائز نه قرار دياجا ك الكيون كداكرانسان كاقتس كرنا خلاف فترع منهوتو ودابينے فركنم به ادامنین کرسکتا ،لهنداانسان فطرة ایک اسی چیز ہے حس کی حفاظت لازم ہے تھے ور فتا واسے ظاہریہ میں ہی بیان کیا گیا ہے کہ فیالف ملک کے لوگ موا حرارہ ہیں، لینی اون کوحق رعیت حاصل ہے - شامی سنے ہی اوا محن ا<sup>ری</sup> میں یہی فتوی دیاسے عله شامی ، جو ملک شام کامک بنایت ستند فقیه به راینی کتاب در دامختا ر مرح درالمحنیار "مین ، جو ( درالمحنیار ) بجا ہے خود سنورا لابھدار "کی ضرح ہے ، لکتیا ہے کہ:-و الرعصت موثر قطع كردى جائي قرامن كاقائم ركمنا ازرو ، النائية لازم ميم كيون كرالنان نیب کی اطاعت کرنے کے مئے بید کیا گیاہے، اور احکام ندبب کے ساسنے اوس کا مرتبلی خم کرنا اوس وتت مک نامکن ہے جب مک کر بی مکم ندویا جائے کرکوئی شخص اوس کو تکلیف ویف کام میاز منین ، اور زبیعی کی داسے کے مطابق دو کہ بی تس منین کیا حاسکتا جب نک کدکوئی خارجی دہنے ہوگا اس سے ظاہر موتا ہے کوم دارائے ب، یا می لف ملک، یا غرسلطنت کی غرمسلم رعایا ولازمی طور سرازرہ سے استحقاق توطن کے وہری حقوت ، آزادی ورحفاظت حاصل ہمن ا سله م بدایه، باب المستاس بهجلد ۲ ترجمه انگرزی هنی ۲۰۱ تا ۲۰۲ – ۱۰ وعسسري حلدا صفحة مطبوعه کلکته -كم جاروم، كتاب الجهاد مصفى ١١٨٧ ، باب فتح كفار-

طرکی عدالتون سنگاه نهادت غیرسلم کی مجث

۷۷ - امام البرصنيفه ١٠ما مرشا فعي ١٠مام مالك اوردور خلات مین ایک غیر سارگی شها دت سے عدم حواز کو ضعیف مبنیا دون بر بعض اورلوگون کی شها د<sup>نت</sup> کوہبی *ب*حنوا **و دوسلمان مہی کیون نیمون <sup>بر</sup> ناقابال** ے۔ ہے *اغلام اورا فترا پرداز لوگ اسی زمرے مین شریک ہی*ں۔ان منے وار مشہر مروز وجر، آقا وغلام اور اجر رمتنا جر (ایک دوسے رکے حق مین) رود دانشها دت اوگون من شمار کئے جاتے ہیں۔ لنم قاکی شَها دت اپنے غلام کے حق مین تسلیم کی جاسکتی ہے کہ اور نزنسی شرکہ معالمے کے متعلق ایک شرکیک کی شماوت دوسر -] محیوی مین مند میشید در ما تم کرنے والون اور گورون کی شهادت قا نو کی نظرون میں حتبر تملیم ہے، نه شراب خوارون اور شبر پازون کی نه فاست و فاجراور سنگیر مجرمون کی <sup>ر</sup>ندسوخوان اور قهار بازون کی ۱ ورندا میسے لوگون کی حوید تندیب ا ورنا شاکت مهون-ایک ا بنبی حرجیندروز کے لئے اسلامی ماک میں بنا اگرین ہے ، ایک ذمی ربعینی اسلامی گونسط ن غیر ارعایا اے متعلق شہا دت نهین دے سکتا - مٰدکورہ بالالوگون کی شہاد<sup>ے کے</sup> مٰن میر مرحایا ا ۔ ا کے متلف وجود مبیان کئے گئے مین ، تعض اون مین سے عقل و دانش کے غِ عقل کے خلاف ورطفال شبک رائمین ہیں۔ مسلمان کے خلا<sup>ن می</sup>ں ہ<sup>ی</sup>ک ساكى شهادت كا ناقابال ليرموناان دحوه پرمنى تبلا ياسباً است-را) که اون کوسلمانون برکولی اقت مارسینی ولایت حامل نبین سیے ک (۷) اوراُئن پرمسل نون کے مقا بلے مین افترا پردازی کا شبکیا حباسکتا ہے -کیکن میر دونون دجوه ناكافي بين:--الله الله المستح كيسلمان فقياله زميون بعيني غير

دوون دجوہ ناظائی ہیں: ۔۔ اوّل اس کئے کرمسلمان فقیالا نہیون '' بعینی غیرسلمون 'کی شہا دت کو ایک دوسر کے خلاف میں 'خواہ و دی خیاف المذاہب ہی کیوں نہ ہون 'تسلیم کرتے ہیں ' اوڑسی نہ لخالف المذاہب '' سن رمنوں'' کے خلاف میں بھی اون کی شہا دت کوجائز ر سیسے ہیں ۔ لخالف المذاہب '' سن رمنوں'' کے خلاف میں بھی اون کی شہا دت کوجائز ر سیسے ہیں ۔

د ملوک نمین اب بہلے بل جب کوئی اسر کیا جا سے تورہ رقیق اسے ندکر ملوک ملیک ملوک م دو دنت ہوگاجب ہمارے ملک مین آجائے اللہ کا علامه ابن عامدین ابنی کتاب مورالختا رشرح درالمختار برین کست مین کد:-مصنف نے جو یہ لکہا ہے کا وہ تا مرقبی ہیں کو اس سے اوس کا بیطلب ہے کہ مطبع ہونے کے بعدا وربذاس سے بہلے مدا حرادمین ایر خلسیریا سے مطابق ہے۔ اس سے ظاہر ہو آ اسے کہ دارا کرب م کے باشدے آزاد میں الا کے **سوم -** رپورنڈمسٹرمیکال کے بیان کے مطابق اسلامی سلطنت کی غیر سالم رعایا حبس تا نون عب مصاوات مین رکهی گئی ہے۔من جلداوس کے ایک یہ ہے کہ :-(۱) ان کی (غیرسلمون کی) شهادت مسلمانون کے مقاطح مین قابل کے پیرسیم می اتی اللہ ایک غیرسارهایا کی شهادت کا ایک مسلمان کے خلاف بین نامعتر ہونا ی<del>ا آرآآن</del> مین ہرکا عجودیا گیا ہے ہجومسلمانون کا المامی قانون ہے اور منصدیث مین اس کا فرکہتے بہواسلامی فقہ کا ایک جزہے۔ جون کو <del>قرم ن</del> وحدمیث مین اس کامیته نهین اس کئے میکو بی مقدمس اورنامکن التبديل قانون كے فران طرح تسلير نبين كياج اسكتا - علاوہ اس كے بيابت عتمل والضاف ے ہیں خلاف ہے کومیسلمی شہادت ایک مسلم کے مقا ملے میں تتلیمہ ذکی جائے ، لہٰذا اگر ارسمورداج احبارت وسعة وخاص اس مسلّع بين اسلامي فقدكي اصلاح لمونا حيا بيّع -ا مهم اسین مسرت کے سامتداس مرکولکہ تا ہون کہیہ قانون طرکش سول کوڈ ( ترکی صنب ابطہ ولوانى الم مجلاً مين منين باياحانا اجوسلطان كح حكوست عوال يهجري من مقام مسطنطنية افذ ہوا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کو چند روز سے سلطنت ٹرکی مین غیرسلور علیا کی یہ قانون عدم مساول ابانکل اربٹادی گئی ہے۔

بهل ٔ رعی عدم سادآ: نیرسلم کی شهادت

در باس الراش ما كنة مجريعتك السيحري

مله من ورائح قارطي من تنور إلا بصاراً ، كمّا ب العنات -

من جارس منفي ١٨ ، مطبوع مصر-

مین ، <u>حصیه هندوستان اورروس مین مبندؤین اورعیسائیون</u> کی رعایامین <sup>بر</sup>تو و **بان اون** کی شهادت سینے غیر ملوناتحوں کے ضلاف میں ناقابل شلیہ ہونا جا ہیں ۔ لہذا میں معاف ظاہر ے کہ فقہ کا یہ اصول ک<sup>ڑ ا</sup>یک<sup>م ب</sup>زمی<sup>س ک</sup>ی شہادت کسی سلمان کے خلاف حاکز شیری بالکل ا کوروزاد زغر معقول ہے۔ چینے اس الے کودہی علما ہوا یک ذمی کی شہادت کوایک سلمان کے خلاف ناجا كزينيال كرتي مين العض مواقع بريابوا سطه يابلا واسطه السيم بهي كرتي بين يمثلاً ١ ايك و فوی اک شها دت ایک غیرسلونلام کے خلاف بجوایک مسلمان کی ملک ہے محائز ہے ، ے غرسا کی شہادت بخلاف ایک آزاد غیرسا ہے بھوکسی سلمان کا انجنظ ہے ، قال ہے۔ شہا دلت بن دونون آخری صور تون میں کی المان کے خلا<sup>ن ع</sup>مل کرتی ہے **- اور** روا ایسا" و شوت نسب غیرسا کے بارے میں ایک غیرسا کی شہادت بلادا سطدا کا مسلمان کے خلاف جائر سمجو جات ہے۔ ۲ م مقین جامعین فقد نے جان قرآن سے یہ اصول استناطاکیا ہے کہ ایک سلم کیشهاوت ایک مسلمان خواحة اش کے خلاف مین حائز منین و مان اومنون -قرآن کی نبایت غیرمه ترادر قابل شعیک تا ویل کی ہے۔ جبنا ن حید وہ اس استدلال مین مو**ر ہ** نْهَ أَرَى الْكِسُوحِ اللَّهِيوِينَ آيَتْ كَامِياً فرى حصد مِيشِ كَرِسْتِح ابِنِ كَهِ اللَّهِ ول يجيل المدولا كافرن على الموامنين سبيلا - الموقع المدون وأمسنا فون برور سيمنه كالموقع المدون والمستاريم - آيت مهم:) وہ ایت کے اس عصے سے طرح طرح کے قبایسی ادر نہ ملالت آمنی تمالیج ا رتے ہیں اور بعض ان مین۔ مرہ جو سخت انتعصب ہیں ، وہ حنیال کرتے ہیں کہ اس آیٹ سے میچے استدلال بیم درکہ آسے کوئا نیڈوغیر سلوکی شہا دت ایک ك عنا يشرح بايه ، مصنف ملك الدن ، جليس ، صفحه ١٥ ، مطبوعه كلكة مسلم العرب

يسه بغونيا بجرنكانيا

اس سے بلاشبہ یہ نابت مرونا ہے کو قومی یاغیرسا شہادت کی بوری اہلیت '' اور و ولایت " رسکتے من. دوسے راس کئے کی ب ایک معسالوں کی شہادت دوسے متارس کے خلا*ت ازروے قانون حائز حن*ال کی حباق ہے، تو اس سے بھی *ہی نتیجہ نکلتا ہے ک*ستا امن'' شهادت ومنے کی فالبیت رکتے ہن -تيسرك اس ك كنودمسلمانون كى نسبت بهى بوجد لنزت ولتعصب اورجوش مارهبي کے عیسائیون اورودسرے لوگون سے بچھ کم افر ایروازی کا کمان سیسن ہوسکترا۔ چوت اس ملے کو سرطرح مسلمانون اور ذرمیون مین عداوت مبوسکتی ہے ، اسم بلرج <del>تیوو اون 'عیسائیون 'بجسیون</del> اور دوسرے نداہب کے بیرون میں بہے خصوصت کا ہے۔اس سے نیٹیج نکلاکدان مین سے بہی کسی ایک اہل نرسب کی شہادت دوسر معقاف العقائداشخاص تحصمتعلق قابات ليمزمونا حاسبيح حبب ميه بات كافي طور مرزنابت وركهني توبير صاف ظاہرہے کہ اُکھے تو زمی "معنی ختالت نلامب کی ٹیمرسا پر مایا ، انستان خد ہب کی بنا پر *و دوسے سے بغیض وصد نارکہیں ، لیکر بتعسب نامینی اور شک*ہ بی باہمی متنفز پیدا کرنے کے گئے مارجہ اتم کافی ہیں 'اوراس کئے اِس خبہ کالدرامیر تی سرے کرندہ ایک دوسے کے خلاف ا فترابردازی کرنے میں کو ہی دفیقہ اوکھا نہ رکھییں گئے۔ اِ جہ بران تمام نقصہ بن کے ہ ٔ جوایک دموزمی به کی شهادت مین یا ہے جاتے ہیں ، وہ اوس سیے حریق<sub>ت</sub> - کے خوا ت مین جائز حنيال كي حباقي ہے ، لهندا مهم بطور قدر تی نتیجہ کے اور فیطری صدیاقت مک بینیج حباستے بهن كه ايك بنو ذمتي "كي شها دت ايك سلمان كي بضلات قابل تسليم ونا حاسبي و بالخومن ، اس سلے كاڭرغىرسلورعايا برمسلماندن كالفوق؛ وروه عناً دىجوغىر نىما بنے مخالفون كيسا تقدر تحقيم من اون دغير سلمون كوح بولي شها ست وسينه كالمنطنول قرار ویتا ہے، توہس سے نیمتیجہ نکاتیا ہے کہ جن ممالک میں سلمان دوسرے وہ ارا ندام ہے کہ بھایا

من غیر کم<sup>رو</sup> سے صا<sup>د</sup>یتہ ایک غیر ما کی شہادت کاجواز ثابت ہوتا ہے ، کیکن ورحقیقت *ے کا اور من غیر کراز نرمب کیے جور لازمی تعلق نہیں رکھتے ، اِن ا*لفا**فا** صرف دوشا ہدھا دل مرا دہری جوخواہ ترہے ہون یاکسی غیر زتے ہے۔ مسلم یا غیر سنری شهادت کے میٹلئے کے متعلق کو ان چیج حدیث موجود فیدن اس وعوی ىين بورك طور ريبقيي بي مهارا بهم زبان-ے ہا۔ میرے بیش کردہ دلائل سے مسئلہ شہادت میں ہمارے نقدما کے اِسر ى عدو محت بورے طورسے نابت ہر حباق ہے کا یک غیر ساہر رعایا کی شہادت ایک سلمان کے خلاف ناحا کز ہے۔ میں پیلے ہی بیان کرمیکا ہون کہ <del>قرآن می</del>ن جو اسلام کا صرف وہمی الهامی قان<sub>د</sub>ن ہے *اکمی*ن اس کا بیترمنین حلیاء لهندا مین اس سے میں تیجہ نکاتیا ہو<sup>ن</sup> کہ اگر طرکی بتون مین اس سجاعمل دراً مدکی ا<sup>یر</sup> مارح مین کولی دشواری داقع نمی*ن بر<sup>سکا</sup>تی بر*بشرطیکه و **بان ا**ر م کاکوئ قانون باق ہو- اخیرمن میں اس بحبث کوسرجا ہے کیمبر کی اوس **را سے برختم کر**تا ہو*ن ، جو* ونہون۔ نے سیرانوں کے قانون شہا دے بردی ہے:-اون کے داہل ہسلام) ہیں ایک ایسا نظام قانون موجود ہے جواوس زمانے کی ترقی کے مجاخا سے جب وہ مرون کیا گیا تھا ا تو کو پر امنین تھا۔ اون کے تانن شہادت کا بہت ساحصہ حبابرانہ اور غیر عقول ہے مشلاً: وہ مقدمات جن مرج شہور ملی کو ابون کا بہونا ضروری ہے کہ یا بعض واقعات ادر حرا مکر ك ناب كرف ك يدر كوابون كي فقد ور اور اكتربوا قدم كفاركي شهادت كاعدم حوار الداورات سى مورتىن ـ دىكى ما دجوداس كيمېم كواون كى ان غلطيون برطعن وتشيني كرنازىيا نسين بر كيون كه ابهى تورابهي زمانه كرواب كرمارا قافون شها دت بين ايسابي خراب عقاء ادرابهي تك ادس كي فوري إصلات نہیں ہو ڈی مسلمانوں کے قانون شہادت کے حبس خاص میلے برہم طری شدت سے غیض بخضب <sup>ور ن</sup>ظام*رکرتے ہن* بمیغی غیر ندسب والون کی شہادت کا عدم حواز اتقریبًا بینی وہ مسکد ق**انونی ہے۔** بس کو ہم له منیل الاوطارشرع منتبی الاضار از فاضی شوکانی مصلید ۸۸ صفحه د ۵۵ مصطبوه مصر

مرجابي كميل كيار

ميت مذكوره بالاكيورس الفاطاير من:-

رویتهارے دوآل کار) کے منظرین ، تو اگرخدہ کے خرک و نتی دی تو کئے ۔ گئتین گرکیا ہم تھارے استین گرکیا ہم تھارے استین کرکیا ہم تھارے ہوئی تو کئے سنے ہوئی تو کئے سنے ہورا گرک اہم تم برغا ب منین ہوگئے سنے ہورتم کو سلمانون کے ہا تھون سے نیون کیا ہا ہم تم برن اور تم کو سلمانون کے ہا تھون مین کیا ہا ؟ تو (سلمانو!) صفاتم مین (اور منافقین برن) تیاست کے دن فیصلاً و دے گا اور سنماکا فردن کو مسلمانون ہر (اور مناک فردن کو مسلمانون ہر (اور مناک کو نون کو مسلمانون ہر (اور مناک کو نون کو مسلمانون ہر (اور مناک کا فردن کو مسلمانون ہر (اور مناک کا موت ہر گر بنین دے گا ہو میں موت ہر گر بنین دے گا ہو

الذين تربصون كم ، فان كان كاف فتح مراسه قالوا الم مكر مجب كم ، وان كان لاكا فرين فقيب قالوا الإستى ذعليكم ونمنكا من المومنين ، فا ملسه تاكوا الإستى ذعليكم ونمنكا من المومنين ، فا ملسه كيكم مب كورم القيامة ، وربي بعل الله ولاكا فرن على لموامنين سبب لا-على لموامنين سبب لا-( النسارهم - آيت ١٨٧٠)

کونت پزریمون مکن ہے کردہ ان کے ندمہی جلوس میٹال انداز ہوئے ہون ، باٹر کی جم اور دوس افسر کافرون سے بارے من غیر ندب اور متاک بیزانفاذا استعمال کرنے کے مرتکب ہوئے ہون، اور مکن ہے کہ او نمون نے باب عالی کی سی عیسانی رعایا کو مقامی نظم ونسق مین کسی بالالی یافت کے عمد سیسقررنکیا موریا اوسفون <u>نے عیسا سکو</u>ن کی مرسے اور وہس نظامات رفاه عام بندكرد في مهون - اگريتام شكايتين ، جودائس كونسل ماننگ في مين ا میچهی مان لی جائین، توکیا اس سے بنتیجه نکلتا ہے کہ پیسب کچیمی اسلام کے نامکن استبدیل قانون "كى برولت ہے ، حب سے ميري مراواسلام كاالمامي قانون قرآن ہے - مكن ہے كه لعبض تنگ دل ورزنگ منیال متعصب ترکون نے یہ کارروائیان کی ہون الیکن اس سے اسلام مے قانون فرآن برکوئی حرمت نہیں ہسکتا ، اور نبا براین اس سے نیمتی نکلتا ہے کہت ہسا نی ان برائیون کی اصلاح ہوسکتی ہے ؟ اگر تعفیر متعصب ترکون نے نمہی فراحمتون کی نوب میان تک مینجادی ہے ، تو ہمارا بی فنیاس علط منہوکاکداس کی تدبی<del>ن روس</del>ی سازش حبیب ہوئی ہے اور مكن بسي كروسى ولال مسلونباني كررب مون-ے اسلام فعت میں کہ مع ذمی کوعد یا کا فراہ اورود یاع روانسہ کے الفاظ سے مخاطب کرنے کی ممانعت ك كئى ہے۔ اور اسپین تخص کے ائے سامقر كى كئى ہے ،جو غیر ارعایا كى تكلیف دہی یا دل آزاری کے ا است فیرمذب الفاظ سے اون کون اطب کے است اور المتار کامصنف الاقلید الا اتفاق مخوالدین زاہدی، متونی ہے ہے سے نقل کرنا ہے کہ ایک موزی کو نفطاند یا کا فرائے سے خطاب نکرنا جا ہیے کا اور چیکھف اس لفظ سے مخاطب کرے ادس کاول دکھانا ہے دھ گندگار ہوتا ہے۔ مصنف الا والعمق والمختار" إس نقرس كي أرح من كرد جينحف اس نفظ سيم خاطب كر مي الا الم ول دکھانا ہے، دوگئے گار ہونا ہے" لکتا ہے کواس بفظ کے استعال کرنے واسے کے لئے قانون مزام خرکی گئی ہے مصنف مد برائی ہی ہی رائے ہے مصنف درائی رائے ارتے ہی ہی راسے ظاہری ہے الیکن موت ود مخری كامصنف اس يريعترمن مي (الازدائي الا اجلدا اصفي اعلاء مطبوع معر)

سب يه خرس ترك كميا سب ، بشطير حقيقة ورب طور ربيم ف الساكيا بود اس كوكتني ره بولك جب كفيرسيحيون كي شهاوت الكرني عدالتون من قبول كربات كلي ب وبهم فرانته رفته ا يك ايك تسم كي لمحدون ارز ما مب إطله كي بيرُون ادرا در لوگون كومضبول الشوادت مأما سي اور مجمے بورالقین ننین میں کاب ہی ہم باتسم کے غیرسیمیون کی شہادت کو جائز سمتے ہیں میرے خيال مين سلمان دنيد دنون سيستني كئ المي الين بيكن بيس سُده نرمب اسلام كاكو في اصلی جزید ، اور ندادس کی مسوئدیات مین دانل بند ، بلکه میحنش مصنین کا جبرسید، عبد اکد بهم سبكى عادت بونى سبع الله كان مرم در اور جرم شرمیکال کے بیان کے مطابق دوسری قانونی بے سبی اور مجبوری من ایک <sub>اسلا</sub>می سلطنت کی غیرسل<sub>ار</sub>عا پاگونتا رہنے وہ اسلامی **قانون کی نرہبی فراحمت** اور بے تحلی ہے اون کے الفاظ بیر من :-رم اود ہستام کے نامکن التبدیل فاؤن کی روسے نیزی آزادی باکل منوع کردی گئی ہے ہی کئی سپلاسوال احدِمین اون سے او تھینا جا ہتا ہون کر ہائے کا مکیا قرآن سنے منسی عدم آزادي كاحكوديا ب وركبيام بغيراسلام في كبهي أن سلام كوالير قعليردي سوت كالله ترون ورميغير كغليم مستحقيت كيامات يه وميد بالكسلام كالهامي قالزن کے بالکل برخلاف اصول مینی زمیمی آزادی کا بست باحدامی ہے۔ اس کتاب کے تېرمورن فقرمے مین، جو قرآئن کی متعدد آیات نقل کی گئی ہن، اون مین نیابت صاف ومیریج طور پرندس ازادی کی تلیم دی گئی ہے۔ لیکن ہینکن ہے کیرکون نے ایک ایسے مقام بر جرح كاكنته بجانے كى ماللت كى ہوجها ن مختلف فارسب كے رگ رستے ہون ، يا او نہون نے ایسی طبریرنیا گرما تعمیر رکنے کی اجازت مزدی موجها بمختلف عقبیرے کے لوگ 0 ، - بندى بكسان البطرن كونسير " (مشرقى مسلى رايك دسال) ،معنف مرجار و كميس المعنف و ٢٩ ، طبوع الكست مُلاع من على كن في برس رمي راولوي الكست مُلْمُ الرَّرِ بِعِنْقِيرِ ٢٤١ -

**دومری ترعی عدم** مساوات-نهمی آزادی مین

اس کے جواب میں لکماکہ:-و و قعد نفسل لامری یہ ہے کر عبیمائیون کو ایک زمانہ ور از سے سوا سے گھنٹون کے استعال کے موق ا نمہی آزادی حاصل ہے ، لیکن اس ایک حق کے ندر کے جانے سے بھیں ک**و دوا پنی نم می** آ**زادی** نمہی آزادی حاصل ہے ، لیکن اس ایک حق کے ندر کے جانے سے بھیں ک**و دوا** پنی **نم می** آزادی ادر مقبر بسیت کانشان ادر نموت سمجتے ہیں ، دوسری آرعا بتین ہی بے دفعت ہوئی جاتی ہیں اگر ادن کو گفظے بجانے کی احبازت بھی ال گئی توبیراون کو مذہبی آزادی کے ستعلق کسی تسم کی شکایت باقی نرہے گی، اور اون کو کوئنٹ کی نیک میتی براعماد کلی ہوجائے کا سمجد ارسلیا ن اس بربالکل رفہی مین اور حیدراً نندی خوداس کے سرانجام دینے کا دعدہ کرتے میں ماکس قدر سرے کا سوقع ہے دد كديرزدر كوسشفيل الكان دكين اورتين مفت ك بعد مطرفري من في يربورط بهيمي :-ے۔ مِن خوفسی کے سابتداس امر کی اطلاع دتیا ہون کہ گڑمشتہ آلوار سے اس شہر کے ارکھوڈ کس چے من گنشر بخال وع ہوگیا ہے، اور سلمانون نے اِس کی محصر دا وہی نمین کی، یہ سے کہ گھنٹہ نایت جھوٹا ہے ، اور اوس کی آواز بینسبت گنٹے کی گونج کے گھڑی کی آواز سے زیادہ مشاب ہے، ریکن اب جب کر ابتدا ہوگئی ہے تو ترک رفتہ وفتہ اس کے عادی ہی ہوجا کین گے، اور فالبًا ادس وقت بهی فراحمت مركن گعب كهنشانهات زورشور كے سالته بحج كاك ك ت رامن شال پیسان کی • مع - نديهي مزاحمت ک<sub>ي ا</sub>يک و دسري قابل <sup>عم</sup> گرماتم پركن كى آزادى چىپىن كى كى ب، دولىدىس ادقات بلاكسى مقول عذر كے باكل مالغت كردى ھاتی ہے، اس سے ایسے مقام <sub>بر</sub>ے انہا دقتون کا سامنا ہوتا ہے، حجان مخلف للامع افيرس آدف طركي (معاملات طركي) بمنبرس الصغير من ١٩٥، ٩٩ وغيره-اورم آلو النر نغر ۱۰ یا م ۱۰ اسطرع اند ک کام ایم - کله د کن طریب ری دودی انگست المملام ، صفح ۲۷۰-

تعرفوا کیا من کان ا

مشرلانگ درخد، الکاش کان مزار تعینه بلگر شریست ابنی کورنن کورادره کی کرعیسانی مفسد من سرمیامین جیسجے گئے ہیں اور اون کو بیا کی اے کدوہ مسلمانوں کے سے نام اختیار کرمن ا اور دوسے عب المیون بر حلے کرن آگر ایک عام شور اور غوغا بر باہر جائے ایک کا **49** مر طرمیکال نے وائس کونس ماننگ کے حوا سے سے ایک اور قابل عراص شال سے <sub>ا</sub>سلام کے ناممک العتبریل فالون کی رو سے مذہبری آزا دی کی ممانغ فطامرمون بصراوروه يوسي ك:-ا بیصر مقام برجری کا گفته نر بجایا جا سے جها ن مختلف ندا هب کے لوگ میکی رہتے ووں محال ک عيماني خصوصيت كرسامته اس كوعزيز ركتيم بين الم اب اس بغور کرنا جا میے کا گھنٹون کا بجانا ازروے مرمب منع منیں کیا گیا ا بلک رضاات س کے اسلامی نقدمین مراحظہ اس کی احازت دی گئی ہے بشمس الا کری شرسی نے بجسا توین ری ہجری مرجننی مذہب کے بڑے سازفقیہ گزرے ہیں اپنی کتاب موجیعا المین گرجاؤن مین مخفطے بجانے کو حائز قرار دیا ہے۔ اگرکسی اسیے مقام پر کنٹٹے بجانے کی احبازت نہین دی گئی ، جہان باہم مختلف ملت و زرہب کے لوگ رہتے ہمیں تو یہ ایک استظامی امر سے ، ناک امن عامد مین خلل مایر سے اس کو زیبی فراحمت سے مجھ و تعلق ہنیں۔ مروحان م ملتے میں ک<sup>و</sup> ترکون کے بیان شل انگرزون کے ایک قانون ہے جس کی ردسے کنیسہا نی لف دین ورم (ڈی سنٹنگ جرم ) کے مینارون پر گنت بانے کی مانعت ہے کا مطرزی من کتے ہن كرمت سے وكون كافيال ب كرموا كے كھنطون كامعالد نايت خفيف م اليكن جارك مرظِون کا برخیال نهین کمیونکه لارور بی نے مطر سرزی البیٹ متعینہ قسطنط نیکو اس کی اطلاع دی م ادراد ہنون نے اس معالمے کو دزیراغطم طرکی کے ساسنے بٹیں کیا ، وزیراعظم سنے اس کی ذراہی له كيس كام عنك روس وروم الم مصنفه اومثلاولي در احبله الصغير ٢٥٥ - كلي كن فريس ري رووي المكت

گھنٹے بجانے کم انعت - اسلائ فهرون كي يم

ا بو بو مسلمان فقها نے اسلام شہرون کو تین حصون من تقسیم کیا ہے :
(۱) و و شہر جن کی بنا مرت مسلما فون سے ڈالی ہے ، مثلاً اکو فد ، تغداد ، بقر کہ اصاحفے میں شہر کی اعبارت بنین اکسی اگراس نے شہر کے اصاحفے میں قدیم کرونا ہون کے مسلم نہیں تو دو بحال رکھے جا کھی اور اون کو مسلم نہیں میں تاریخ کو ایسا اور اون کو مسلم نہیں میں تاریخ کو ایسا دون کو مسلم نہیں میں تاریخ کی اور اون کو مسلم نہیں میں اور اون کو مسلم نہیں میں اور اور کو کی اور اور کو مسلم نہیں میں تاریخ کی اور اور کو مسلم نہیں میں تاریخ کی اور اور کی مسلم نہیں میں اور اور کو مسلم نہیں میں میں اور اور کو مسلم نہیں میں اور اور کی مسلم نہیں کی اور اور کی مسلم نہیں میں اور اور کو کی کی اور اور کی کو مسلم نہیں کی دور اور کی مسلم نہیں کی دور اور کی دور کی دو

ورون دوشری کارسلی افران نے برزیم سرنتی کیا سون شہرون میں نے کیلے اور بینے اور بینے اور بینے اور بینے اور بینے ا تعریر رف کی اجازیت نویوں اور کر بیاب ایک سے موجود مون و در بستاد وقائم رکھے حات میں اور اور کی در سند کی ہی، جازیتا ہے۔

ن ل تعدادا ب سلمان موسون مسلم بن روده اوس معامها - نعمان اسلامی شهرومنین کنیسه اور به یه تعمیر نبخ کی مالغت مین مرف ایک ریط میش کی ب او دا که ساده ریشه سنه حسن کا داله بداید ان کیمصنف نے دیا ہے او

ك من قع الف يريس أرب والمرعوالا ندوري وجوري مسفو ما ويما من ويم

at فتح الفسد يرتزع مواتي" العنفي ١٠١ مطوعه لكنو-

ننقیج هما دب دربارهٔ تعمیر*گرب*  ۔ بیکن کونس بال گردی شہادت بالکل ہیں بیان کے برعکس ہے ، وہ بڑے زور کے ساتھ کھھتے ہین کہ :-

و عيساني رعاياكو زميري آزادي اورسادات كي متعلق كوئي شكايت كي دجر نبين المسيع اس مين

دد کیجی شک منین کوایک سنے گرحائی تعریب کے لئے فرمان کی عزورت ٹیر تی ہے ، لیکن ایک نئری سب

وو بنانے کے لئے ہی ہی شرط ہے ، یہ اجازت دونون میں نقینیا ثنایت اسانی محساتیہ

ر مل جاتی ہے۔ <u>گفتا ٹ</u>سکائے اور کیا مے جائے ہیں اسلیمین اور تصویرین کیالی **جاتی ہ**یں ؟ اور میں

رر ساس برطبه اوعلانيات حباست مين كاك

العوا - ازروسے فقہ اسلامی شہردن مین اغیرسار عا باکونئی عدبادت گا ہین بناسنے کی ممانعت ہے الیکن اسلامی تصبون اور گاؤن میں الیکی عارتین بناسنے کی احبازت ہے وو ہدایہ کامصن<sup>ی</sup> کمتا ہے کہ ا-

« مادیث من باب کواسلامی مالک مین کنید اور معیکا بنا نا اجائز سیمه نیکن اگر میود اور

رو عیدا میون کے قدیم عبد کرنے لگین یاسمار بہوجائین تواون کو اون کی مرست کی دیری آزادی ہے ا

دد كيون كيما زمين بعينه فالمرمين روسكتين ١١٠ رجون كه المم ف ان لوكون كواسين فيهب يم كرف

و کی اصارت دی ب متولازمی طور براس سے بنتیج نظا کادس سے ان کوانی عبادت کا مون کے

ار رنوبنا نے ارست کرنے ایماننت نبین کی الله

مین اس مسکے پر دوختا ہے۔ پہارؤن سے بحث کرون گا۔ اول اس میڈیت سے کفقہی کتابین اسلامی مالک مین عیسا آن رعا با کے نئے گرحاتعمیر کرنے کے متعلق کیا نیصلہ کرتی ہن اور دوسرے اِس مہلو سے کاس قانون کا ماخذ کیا ہے۔

كالمن وي الماس الهاريس المساعلة على المعورة والمراس المناسطة

 ن فقداسلامی ادرگرداد گنعمیسب ترآن مِن گرجادُن ک تعمیر کے خلاف کو فئ حکم ہنین ۔

میسال بڑے عدون سے کبی محروم ہنین رکھ معروم

المدى خرب رى دود ، اكت المداع ، صفح ٢٠١٠-

ر کے نفظ یہن: ييني اسلام معني بوك ادركنيد نباف كوما را منير كرتا " لاخصاء في الاسلام دلاكنيسة ويك اس صديث كومبقى في بيان كيا ہے، اور ساتھ ہى اس كونى عيف بهى تبايا ہے - ابن عدى نے بھی ہمی ہی ایک حدیث عرکی روایت سے بیان کی ہے ، جربینی باسلام کا بینجتی ہے ، مکین اوس کاراوی نهایت مجروح ومقدوح سے - ہس حدیث کے سلسالہ روا ق میں تین راوی مِشِ السِيهِ مِن دِغِرِمِعتْرِخيال سَحْيُحاتِ مِن سَعيدِينِ سَانَ كَوَاحَدَ نَفَعيفُ تِلايا ہِ ا <del>سن علی می دری عط</del>ار کوابو ذرع نے کذب کے جرم مین مردو دہلیرایا ہے میںسرار ا<del>وی سعیدین</del> رالجبارىبى صنعيف ہے، اوراس كى روايت بهى تروك بيك احمدادر ابو داود نے ایک اور حدیث بروایت ابن عباس بیان کی ہے ک<sup>رو</sup> ایک ملک مین دو قبلون کا مونا جائز بنین "، به حدسی مسل سبے ادراس کا بیک راوی کا بوس مجمین بن جندہ سیانین ماناحاتا-علاوہ اس کے اس مدیث کو سنے زُحاوُن کی تعمیر کی ممانعت سے ہی تعلق نہیں- بیکو ٹی انتظامی یاعدالتی امر نہیں ہے ، بلکہ ایک اضلاقی نصیعت ہے ے ہی مٰرسب مین مختلف فرتے منونا جا ہوئین - قطع نظراس کے کنیسے اور بیٹے عیسا پرو<sup>ن</sup> اور میرودیون کے مصبلے "نہیں ہیں-اوراگراس صربیٹ کواس سے کیجہ یتعلق ہی ہو - تو مہیس۔ ى عرادت كاه كى احبازت ہى ميرونا جائے ،خواہ دہ نئى بردیا بُرانی ،حال ہن كەفقىيە بُرا نی با دت گامون کے قابور کھنے اور مرست کرنے کی اجازت دتیا ہے نماور سامتہ ہی عہد نا ہے مے مثرا کنامعہود ہے مطابق نے گر حاوُن کی تعمیری حائز قرار دیتاہے۔ بمهقی سنے ابن عمراس سے ایک اور صدیث اسی مضمہ ن کی بیان ہے کوند اون تمام مهرون مین جومسلمانون نے بنائے مین نہ کنیسے اور سینے تعمر موسکتے میں اور نہ کھنتے بجائے جا<u>سکتے ہیں ک</u>ی یہ حدیث بھی قابل اعتبار ٹیین اس کارردا <del>آئی مش</del>رَ شتبہ شخص ہے ، اور خوو ك ترايد "صنى ١٨٨ مطبوع كلكة كالمنايش مرايد معردت بعينى احبار ٢٨٥ معطبوع كمكنو-

ظرکی انسیمرٌ ما مهربان هوتے مین ، تمام تکامیف اورمصائب جویرا نسٹنٹ میشن ک<mark>وظرکی میں جمیانیا بڑی مهن</mark> اس کے بانی وہ میسالی میٹیوااور نجانس کلیدا تھے جو پاٹٹ شنٹون کے مخالف مین-ترک نطرةٌ متحوالمزاج وا قع ہوئے من حران مین خصوصیت کے ساتھ بینکا دیا گیا ہے کہ اہل کہا ب کو العینی اون ملاہب کوجوالهامی کتب رکتے ہیں، آزادی دنیاجا بئے، اوراس حکم کے برجب علیا یُون کے متعدد .... روس مرتوکون فرقے اور مودی سلطنت کی حفاظت مین آگئے ہن .... مین ہی توفرت ہے۔ کوئرکی مین عیسائیون کے تام فرتے میں بن کی طرح آزادی کے سامتہ خاص ا بے مدے اور کنیسے قائم کر سکتے ہیں اور دوسرے لوگوں کوا ہے ندمب مین بھی داخل کرسکتے ہیں، میک<u>ن روس مین کسی روس</u>سی کویہ احبارت منین کردو سلطنت کے کلیسا سیمنح ف ہوسکے اور نکسی بت برت یاملهان تاماری بی کریز عن صاصل ہے کروو سوا سے سلطنت کے کلیا کے كوئى دوسرانىهب قبول كرسكى، ورىد سزاكاستوحب بوگا-ترك لطالئ كے وقت بغایت خونخوار امروحتی ہیں، ریکوب و کے زمانے مین سبت سم المزاج ہوتے ہیں۔ مسجی مذہب احدیز رعایا کے حق میں یقنیا یہ ہتر ہوگاکہ ترک ہورب میں رمین، بدنسبت اس کے کہ روس شیطنطند پر قابغہ بومائي له عها مین اس موقع برٹر کون کی بے تعصبی کی چند شالیں بیان کرا ہون م جو ا ویمنی در نے گزست نه اورموحودہ زمانے مین انبی علیبا کی اور میودی رعایا سے برقمین-وارناً کے محاصرے (مهمالهم الحبر) مین ایک ایساوا قعیمش آیامبسے ثاب**ت ہوگی**ا - ک عن فرَّقون کی بنسبت ترکون کی بے تعصبی مدرحما بالاترہے ۔ كزناجمير بكر مكتيبين كه:-ا یک شخص حبارہ بزب دیں نے برمجر کا بہتری کا بہوتیا ، ایک روس کمیتولک شخص ہنا ڈس ئە بۇسىرىم ئىرىن مۇرىيى ئىرى دى دوسىسى، دركتاب مە ئەنگىش پالىيسى ان دى ايس - mplymeson 21144

وي شاه

مِن اون كا نام - يقله درح كيا كياب، اوراون كراه شروع من " م" كا نفظاكما كياب، جولك اپی ضربتون سے علی دوہو سکتے ہیں اون کے نام کے عصلے دوع" کلما گیا ہے اجو ابھی میددار اور اور کوئ عمدہ ملنے تک نصف تنخواہ برکام کرتے ہیں اون کے ساتید ام الکیا ہے، اور اور جن نامون برکوئی نشان منین لگایا گیا ، وہ اب تک ملازم بن اور اون کے نام اخرمن ورج کئے گيهين-در یہ نہرت مبت وسیع ہوسکتی ہے الیکر ہوا ے نسطنطنیہ کے <sub>دو</sub>رکیا یں بعث کے سابقہ تبارنیمین موسكتي مكورهافسرافي اختيارات الدرسوخ سيسكران معيناليون كوجهو لط حيو شيخ عهدون الموركر كيت بين، اوريه لوگ انبي لياقت اورمخنت مستهمسلما زن كوشا ( دون كي عبكر برخالض بهوجات بین محکومت گی ، ببلک درکس محکری وروانسب، شلیگرون ، ریاد اورخاص باب مالی ہی ہردر ہے کے میںایُون سے بُرہے ، اوراس دس سال کے عصصے مین اس سلسلے میں بہت ور كجهيرة بول بيك له ١٤٧٩ - اسلامي سلطنتين دمنيا كيمنحنة غن حصون مين لمرهبي آزاري وسيضيمن بهشيشهم رہی ہیں اور ترک توخف وصیت کے ساتھ اس معاطعے مین نہایت نیک نام ہیں۔ میں اس بنوت مین ربورنگرسائرس مهلن کی شهها دت میش کرنامهون ،جوایک زمامهٔ درماز ناب، ایک ین شری کے پیشیت سے الرکی مین رہ جیکے این-اونون نے اسبے ایک لکیرمن اجو اکتوبر لنشف يمن بمقام لوسنن دياريد كها كه:-اه اسنگ دای در کس ۱٬ (ترکون مین) امصنفهٔ سائرس مکن بعنی ۱۳۵۰ سر ۱۳۵۰ می ارش مقتبه می جرکاب نقط دے گئے مین دان سائرس ہل نے ایک طواطول نفرے سٹری کے اعلیٰ عیسان حمدے دارون کی درج ک ہے، جوار دومن فیر مزودی مجدر موڑ دی گئی۔۔

ترکون کی قابل پید م

خود انگلستان میں احبار مرم کے زمانے میں انتصب اور مرمبی عدم ازادی گرفنٹ کے اصول مسلمين داخل تنى اوريقصب وعدم أزادى ذبهب جرب كلون مين ظاهر بوق بنى ده صرف وحشاية بى نىين بلكەتكىيىف وە بولىتىن - اىك صدى نىين كررى كۆرىنى منتيلس دىقام) كىشا بىغران کی تمنیخ کے بعد بے شمار مطالم ڈٹٹ بڑے، اور 'ری دولٹن' کے زمانہ کہ ہروقت اون مظالم کے اعادے کا اسکان تا - بوب کے دور سے حصون من رومن کمتیولک پراٹسٹلنظون برظاروستم کرنے رہتے تنے ، اور برانسٹنٹ روس کیتومکون پر-اور روس کا گریک چرج توان دونون کا تیمن کھا۔ ایسے رفت مین جب کرمرکی سے بہت زیادہ در بنا دو میں در ممالک نے د مذہبی آزادی کے مسئلے میں کوئی معتدبتر قینمین کی تنی اقداس بارے مین طرکی نے جو کچھٹس قدمی ادرتر قی کی اخواد وہ کتنی ہی وہمیی تهی و ایک امیدولان والاداقعة تها ، اورا بینده اوس سے بست زیاده ترقی کی امید کی حاسکتی تهی ، بشرطيك ورب بى عقل دانعدات كامسول كاميح احداس ركتا-له زاس كفران روا بنري من بندره ابران ها منيش ايك شابي فران شابع یلها به صبر مین فرانس کی تنام مرمهبی اوالیون کا ضائنه کردیا گیاشا ، اورجس مین پرانسسٹنٹون کورومن ک**متیولکون**-مرا بر بوٹلیکل حقوق دے کئے ستے، اور فوجی وعدالتی رعایات ہی اون کے ساتنہ کی گئی ہتیں ، کسکین ہے آزا دی ں امرا اور حینی خشہرون کے بعث نہ ون ہی کوحاصل ہوئی ہی اور خاص شہر پیریس ، اور اوس کے قرب وجوار ، اور ك محكوم شهراس تغمت مع ومركع كفي تق - يه زمان تاريخون مريع الأكث اون نعنظس السك ہس کے بعد بجائے اس کے کہ برعایتر ن فرائن کے تمام رائٹ نٹون کوحاصل مومین ، اون بر اوں ٹی مصیبت بیرنازل ہو لی کہ تقریبًا ستاسی بیس کے بعد فرانس کے تنگدل بادشاہ بو کی جیمار دہم نے ۲۴۷ اکتوبرست کوننیکدل بنزی کے فوان کی تنیخ مین ایک دور ارشاہی فران شایع کیا ، اور راسٹنٹون کو جو کیے میتو دی بہت حرب مال ہوئی تنی دو بوج پین لی معبس کا بیتا ہی نخش نتیج مکلاکہ اس فرمان کی اشاعت کے بعید فرانس کے میں لاکہ باشلہ ا بنابیارا وطن جبور نظر برمجبور ہوئے ، اور دائینے ، انگلینڈ، سوئٹ زرمینی ، اور امر کمی من ما بنا کو کین

د بوجها که اگر تم نتح یاب بوے تو ترکیا کروگے ؟ اس فیجواب دیا که تام باشندون کوجبراً ردمن کینیرولک بنا دُن گائ اس کے بعد بربنگووج سلطان کی خدست مین گیا ، اور اون سے بھی ہی سوال کیا - وہان سے بیجاب طاکرین فرسید کے قریب ایک ایک گرجا بناؤن گا ، اورتما) ور رگون کو احبازت دون کاکہ وہ اپنے اپنے زمہب کے مطابق خواہ سحبدون میں سجیرہ کریں ، یا گرماون من صليب كے سامنے جمكين ، حب اہل سروا نے برنا تواد مفون نے نیٹن جب یج كے محكوم ب كرمقا بلي من سلطان كى اطاعت كوزياده بندكيا " الله میسلطان محدثانی کا ذکرہے ، ان کے عهد میں بوسینیا اوریگیریا کے بہت اعمان و اشراف نے اسلام قبول کیا - سلطان سیلمراول جیسے خت آدمی کو باربامفتی نے اوس سے طالمانه مقاصدے روکا، اورصاف صاف اون سے یہ کہ دیا کھیسائیون کونسز کرنا یا او ن لواپنے ندیہب بڑمل کرنے سے روکنا اسلام کے مقدس احکام کے بالکل ضلات ہے *اسلطا* نے بھی اس کونٹ لہ کیا ۔ ایک مرتبرکسی مفتی ہے دریافت کیا گیا ک<sup>ور</sup>ا اگر گیارہ مسلمان کسی ایسے <del>عیسا آن</del> کو بے گناہ قتل کروالیں جو بادشاہ کی رعبیت ہو، اور ہزبیہی اداکرتا ہو، تو کیا کیا جا ہے گا گا مفتی نے جواب دیاکہ اگرا کی ہزار اور ایک مسلمان بھی ہون گئے تب بھی دوسب کے ب تىل كئے جائين گے يوس مهم وطِرَى ف حقیقی طور برخلا مرکردیا ہے کہ وہ حدید خیالات کے اثر سے باکل مرکی کارتی بدروند<sup>ی</sup> الميكانة نهين تهى- اوراس مين بهي شاك نهين كدان حيالات في مسلمانون في متعصب وٺ ائتگي مجموراناه من منايت دهيمي رنتار كے ساتھ واثر كيا اليكن بيد دعولي نبين كيا جاسكتا كواس ریجٹ زمانے میں <del>روپ</del> کے کسی حصے میں ہی ان حنیا لات کا قابل ذکر اثر من تھا۔ الم المران المرب المصنفة ميس كرائم السي اصغي ١٠٠٠ ك و طرك ان درب " معنىغ بيگر اصفح ١٦١٥ -

/▼

برخلا فٹ اس کے <del>روس</del> کی مرحداس قسم کی (علمی دندہی اشیا و) کی در آمد کے لئے منا بیٹ سختی کے ساتھ مسدود کو دی گئی ہے ، اور تیس کسال سے بائبل کی ایک جارہو ک می طکی زبان مین (ان حدودمین) شایع نهین موری ہے - ارل آوٹ شیفری فے طرکی معاملات مین روس کی بیجا مراخلت کے بیشیدہ محرکات کا رحرشم پر روس کے اوس رشک وحسد کو قرار دیا ، منت سیائیون کے حق من طرکی کی مسامحت سے اوس کے ول میں میداموا -نے *س بات کومنایت م*رلا طریقیون سے ثابت کیا کہ اُرعِنمانی سلطنت *ہے ہج*ا۔ حى حكوست آئے ترنمهي آزادي بجاست ترني رسے كے مفقود موجائے گي-<sup>بو</sup> اصوار معدلیت ، انتظام **ملکت ت**شخیص ضرائب، تعلیم در زمهبی سامحت کمعتصل گرشته تمی**س میتیس** ۔ ال کے وصعے میں ہنا بیت قابل اطمینان اصلاحین تڑوئ کی گئی ہیں ، اور گو مدرکہ اتم پر سسم ہو کلیکن ایک صدیک دون برعل در تدری بونے نگا ہے بھو ایمانے خوات نے ،جوجنگ کرمیا کے خامے کے بعد حباری ہوا اعید انہوں لے حقوق من سبت کیدائنا ذکیا اوراون کوازا دی مے سات دینے اور اب في ندسب برعمل كرف في احبازت دى - كرن همريب كي تصمين كأكيم ين قوامن بنام كي كل مرورت نمین ہے ، ملکداون ہی توانین کاحباری کردنیا کانی ہے جو پہلے سے موجرد ہن، - ایک لائق ترک نے کونل میصوف سے کھا کہ ہمارے ملک کواس بات کی ب سے بڑی فورت ہے كه اندرونی انصاف احد میروین اعضاف مول یه نقره قابل تعربین میدانت دیطافت ادر نکتیجی ے تعراموا ہے <sup>ہی</sup> ک ، م - طِرَی نے گربشتہ تبیر ہال کے وصے مین تنزل کرنے کے بر-ے 'تدنی اوراضلاقی امورمین ، اورنیز فرمہی سامحت میں ہبت زما دو**تر فی** در حقیقت اِن ایام مین <del>قر</del>کی سے حیرت انگیز نرمہی مسامحت کا اطہار کیا ہے بر<del>حواجم</del> ے ، جوا نڈین سول سرزس مین ایک منایت مشہور تخص ہن ، اور حوایاب اسیسے شاہیمن

ى كى تارىخ حنبگ روس وروم معنوچ 4 q r تا ١٠٠٠ -

ن*قدک بے انتا* مرابحت

'' اکٹر بیراے دی گئی ہے کہ معاملات طرکی میں روس کی سلسل ماخلت نے اون مطالم کو اورزیا د واشکین بنادیا ، حس مین عیسانی متلار سے نے اور بجائے اجھا زمانہ بلانے کے اور مزاممتون اور کاوٹون مین سنساوما سلطنت عمّانیوں عیسائیوں کی حالت کبھی ایسی بنین ہو تصبیبی اوس مبیں ہیں کے ع صے مِن حِوظه ۱ مارور اور کا شاہ ہے کے درمیان گزرا ،جب کوعہد نامر بیرس نے ترکی کو ( اورب کی ) غیر محنا دافراخ حوصلگی دست بردسے محفوظ کیا ک 4 سا - سلطان عبدالمجديرخان كروت واحرام من مهشداس بات كويا دركهنا جائي کواوہنون نے اپنی طرکی رعایا کوندہبی مسامحت کے حنیال سے مالون ومانوس نباویا - ارآل و<sup>ن</sup> نے ١٠ مارچ منگاهشلیم کو <del>ہاؤس آوٹ لاڑو</del>زمین اپنیج دیتے ہوئے اس امرکا اعتراث کیا کہ میوودہ سلطان نے میشر بالسننٹون کے ساتھ مکیان آزادی اور فیاضی سےسلوک کیا ہے۔ اوس موقع براوہنون نے روس کے اوس شاہی اعلان برہی بعنت وملامت کی حبس میں بیباین کیا ا میانتاکدانگلینیڈا ورفرانس، جو با آخرزا رکی عالی حوسلگیہ بن کورو کھنے کے سکتے ایک اتحاد کریے والسفيرين اسلام کی طرف واری مین لوارسه مین اور روس عیسا میت کی حایث بین منهور سفخ يىبى كماكە يەكولى نىرىبى سىكىنىن جى، بلكاس كاتعلق صول انصات سے ب، اگر محكوان دونون من سے کسی ایک کے بیند کرنے کے مطابع بررکها جائے اومین روسی تہذب کے مقاسلے من قرکی تهذیب کوب انتهابسند کرون بر کی من عیسائیون کودکورنگلیفن جهیلیایژین ، اون من سے اکترومبشیترا بنے ہاتھون: آپس کے زہری جہگڑون اورساز شون یا<u>گر کک چر</u>م کے یا دریون کی ہواوہوس کی مبرولت اوٹھا نا بڑین - بآب عالی نے اپنے تام مالک محروسے ثما نہ بین کتابون مشنروین امطبعون اورترقی وتنصر کے تمام ذریعیون کو بوری آزا دی کے سابھہ احبازت دے رکہ ہے بقیر ماست میں مفی ۱۹۰۰ ہوئے ہوس بارت کے مالود فاضل ادر مدناع دہاکمال وگ ترکب تنے ۔ بر زمان ناریخون بن ماسنے فران نظش' کے نام سے متعبورہے ۔ (افست، ك ينكيس ل مايخ عبك روس وروم معنى ٢٧٩-

يورب برآن دهس كرمقابليمن درك زياده لبسند ك جانة مين - علیالی مورد نفرت وحقارت قرار دے گئے ہین، اور بھی قرآن کی تعلیم ہے تھے اورسرده خود لکتا ہے کہ:-

لا اگرکوئی عیسانی کسی سلمان کامذہب سندیل کرا سے تواوس کو بھی موت کی سزا دی جائے گی، اور

ور ندبب تبدیل رف والاسلمان بی تل کیا مبائے گا گ

قرآن مین کسی حبکه عبیبائیون سے نفرت وحقارت کی تعلیم نبین دی گئی، اورحب مین <del>ب</del>ی خیال کرنا ہون تومجے افسوس ہوتا ہے *کے سراے کیمب*ر حبیباکونسز حبر<del>ل ترآن سے</del> ایسی گھری ناوا قفیت کی *مصیبت مین بن*ها در اور بیچوارندا دک مداموت تبالی جاتی ہے تو بیکو ای بیغیراسلام

كا قانون بنين ٢٠١٥ ورن قرآن ن الحاد كركسي دنيا وي سزاكا فتوى ديا جه -

مین بھان قرآن کی اون حنید آیات کونقل کرتا ہوں خوایا سلمان کے ارتدا و

نهب سے تعلق رکهتی ہن- راورنڈم<sup>ٹ</sup> مریکال کویہ دیکھ کے حیرت ہوگی کہ ا<sub>ی</sub>ن میں سے کسی ایک آیت میں ہی ارتدا دکی سزاموت منیین تبلائی گئی ہے ؛ بلکہ برخلاف اِس کے قرآن اون

وگون کومعات کرتا ہے جوکسی سلمان کواوس کے زمہب سے نتحرف کروین ۔

رسوه ۱) و دکشیرس الل الکتاب لویرده نکم الله ۱۰۳۰ (مسلمانو) اکثر اول کتاب با وجود یکه

مربعب دا بالكركفا رأ محب وأمن عندالفسهر اون رحق ظاہر ہو حبکا ہے دیبر ہیں) اینے دل

س بعدا تبريب سمائحق احتى باق اللندامروا مدى وجرسے حيا ہے ہن ايم مارك ايان لا

بنعیم بیرتم کو کا فر بنا دین ، تومعان کروا در درگزار ان الله على كل شكي تسدير-

المقسيرا) کرد بیان تک کرصدا بنا (کوئی اور) حکرصادر کرے،

مِینک السرسرتیزیرفادر ہے۔ (۲۱۴) ۰۰۰ د لايزالون بقاتلونكم . زممام) ٠٠٠٠ ديكفار)سلاتم

معتى يردواكم عن دين كر، ان استطاعوا، ومن الا تے می رہن مے میان مک کاگراون کا بس

يرتدمنكم عن دبيز فنيمت وهوا كافراء فاولنك ا جیے تونم کو تمہارے دین سے برگشتہ کردین ، اور

جن کوٹر کی گورنمنٹ سے مطلق ہمدردی نبین،ابنے خاص مشا ہدے سے بیان ہیں کہ <del>میودیون</del> آور علیسا کیون سے ساتھ سلطنت عثمانیہ کی سیامحت موسے زیا دہ *''ہم* ہاد<sup>حود ا</sup>ن تمام خالف شہادتون کے رپورنڈر ملک<mark>رسیکال</mark> ترکون پرمذمہمی تعصیب کا الزام نُگاستے مین۔ الهم السلامي نقد بخوا وكتني بهي ختى اورتعصب نرمهي كالمزم ثهيرا يا حباسكتا مو بيكن س پر بهی و و اپنی غیرسل رعایا کے حق میں اس انتهائی درجے برزم اور دریا ول ہے کہ وہ اُک ب نبی '' (جیسے برتمذیلی کے فعل رہیں) اوس جفاطت سے خارج نہیں کرتا حبس کی ہے داری اون کے حزیہ ادار نے کے معا ہرسپر کی گئی ہے۔ مین اس صغور ، کے متعلق مو بدایه "کاایک فقرفقل کرتا هون :-در الرکوئی فقی جزیه ادار نے سے انکارکے ، پاکسی سیمان وست رکوؤالے ، یا ست بنی کرے ایا کسی سلمان عورت سے زناکرے اور سے اوس کامعا ہر کہ اطاعت معدو منین ہوجائے گا ' کیون کہ ذمیون کانسٹ رکز ناحب نبابر لمتوی کیا گیاہے وہ <del>جزی</del>ی کا (مرن) تسلیم کرمینا ہے انڈ کرحقیقی طور براوس کاا واکرنا ،اورحب زیتسلیے کرسینے کامعا ہدہ ایہی بک ہاتی ہے · - ہمارے (حقی) نقها کی را سے میں سب نبی موت ایک کار کفر سے جوایک کا فرسے و سرزد ہوا ہے ، اورجب کرادس کا کفرمعا ہر ہ اطاعت کے دقت مافع معا ہر ہ انہ بن ہوا ، ور تويه نياكفراوس معابد اطاعت كوساقط بهي اليين كرسكا إلى الله ۱۷۷ - اسلامی اصلاحون رینکته چینی کرنے والا ربورند اسراے کیمبر رکی رہا۔ كراكب مجس من يبان كياكيا هي:-كمارخ جنگ روس دروم "صفح ۲۰۰-عله « موایه » من جر<u> جارس مهنش ج</u>ر

زی اور بنای

ترآن من ارتفاد داجد التعذيفل نسد

لموعدكلكر ..

ير إللتُه؛ ولا يخافون لومة لا يُح، ولك فعل السي المستقريرة ، کا فرون کے ساتھہ کواے اپنی حفاظت کرنے اوراون کے حلے رو کنے مین) اور حبی اضرا کی را دمین کوششر کرین گے ، اورکسی ماہمت رنے واٹ کی ملامت کا (کھید) خوٹ ہنیر کہی<sup>ئے</sup> یہ ضارا کا دامک ) فغیل ہے ،حبس کرچاہے دے، حندا (طرا) وسعت دالداد عليم--

زلة على للمؤمنير ، ١عز ة على الكا فرين أيجا بدون [[[ جن كوده دوست ركمّا بيريُّ ؛ ادرحوادس كو دوست لورننيدمن كيث ار<sup>ر</sup> واللعدوالسع عليم-(المسائدة در)

یہ ہے اسلام کا وہ المامی فانون حبر من مرتدون کے ساتھ ہے انتہا سامحت ا گیگئی ہے۔اگرطر کی مین اربہب بر سنے والون کے ساہتہ کستی سم کا حبا برا نہ اورمتعصر بانہ برتا کو موتا مهم توکوئی وجهنین کوسلطان طرکی ادس کی اصلاح نرکون -

موام - رورزر ميكا غلطي سي جسر فقد كرد اسلام كانامكن المتدبل قالون اسكت بين الحكام فقر متعلوب ده مرتبہ کے حق مین موت کا فتوی تحویز کرتا ہے ، میکن نقته اون اسباب وعلا کے تشخیص کرنے

ہم منتقت الرائے ہمین جن بر بیفتویٰ دیا جائے گا ، وہ ادس مرتبہ کے حق میں سوٹ کا

مولی دین گے جوابینے باوشاہ کے خا<sub>لا</sub>ت بغادت کرتا ہے ،لیکن ایسی حالت میر مبہورت ا ملیالکل مبرل گئی برکیون کر بیفتوا سے موت برینا کے ارتدا د نمین دیا گیا ، بلکا ہے بادشا **ہ** 

کے برخلات بغادت کے سنگین حرم کی اواش میں دیاگیا ہے۔

۸۴ - فقها نے مرتدون بربزائے موت حیاری کے نے کی دوجوہ بیش کئی ہین ہجو مدایہ اُ اس اے مرتہ بجیث مین بیان کی گئی ہیں۔

جو تم مین ابنے دین سے برگشتہ ہو کا ، اور کفر ہی ک حالت مین مرجائے گا ، تو ایسے ہوگون کا کرا کوا دنیاد آخرت (دو نون جگهها کارت حاس<sup>یم کا د</sup>یسی اہل دوزخ ہیں ، اور ہمینہ دوزخ ہی مین رمین گے (۸۰)خدااسیسے لوگون کوکیون ہراہت دینے لگا ، حوا یان لائے بیجیے لگے کفرکرنے ، اوروم اقرار کھیے سے کرمیغمر برحی ہے ، اورا ون کے یاس (اس کے) کملے نبوت ہی آجکے ، اور السر ايسيمك دېرم لوگون كو بدايت بنين ديا كرا-(۸۱) ان کی سزایہ ہے کہ ان بر خدا کی اور فرختون ا کن اور لوگون کی سب کی مطیکار-(۸۲) یهمشه اسی (بلیکار) مین رمین تنظیم، ن تواون سے عذاب ہی لماکیا جائے گا ، اورن اون کومهلت بهی دیجا کے گا-(۸۳) گرجن لوگون نے ابیا کئے سیجے توہا كى اوردابني ) اصسلاح كرلى ، توالله سخشف والا (۸۴) جولوگ ایان لائے سیجے ہیرگئے ادراون کا کفر نیمها حیااگیا ، تو ایسون کی تو به کمبی

تبول سیمن موگی، اور مین لوگ گراه بهن

جطت اممالهم نی الدینیا والاخرة ، وادلئک اصحاب النار ، ہم فیما خالدون -العقب النار ، ہم فیما خالدون -

(۸۰) كيف ميس دى اللند ترماً كفرد ا ابعدا كانهم وشهب مده اان الرسول حق، وجاد بهم البينات، واللند لاميدى القوم الظالمين -

(۸۱) اولئك عزاويم ان عليه بعنة السُّد والملائكة والناس أجمعين - (آل عمران ۲) والملائكة والناس أجمعين - (آل عمران ۲) (۸۲) خالدين فيب الانجفف عنه النظا والاجم ينظرون - (آل عمران ۳)

(سا ۸) الاالذين نابوامن لعدد لك الصلحوا ، فان الشاخفوريسيم (آل عمران ۱۳)

(۱۹ مر) الدالذين كفروالعبدايا نهم ؟ ثم از دا دواكفراً لن تعتبل تو بتهم ؟ واولئك تهم العنالون -( آل عمران ۳)

نلغیج احادیث متعلق برار تدا د

بېلى دجە، بەببان كى گئى سې كەقرات يەھكى دىيا سېمەكەن كون كوقىل كرۇ، (المتوبە 4-دوسری دحه کی بزیا داسی مشهرن کی ایک حدیث بررکهی گئی ہے کر دو بینحف اینا مذہب اوس كوقمل كومي ليكن يه دونون وجوه صعيف اورب بنيادمن-میلی وجه کانطلان تواسط خ نابت موتا ہے کہ (اس استدلال مین) اور مستعدد آیات کےمصنامین سے عُمامٰن کیاگیا ہے،جزخصوصیت کےسابھی<del>م کا ارتدا دسے</del>لتعلق *رک*تیم اور مبن کوہم سنے بیا لیسوین فقرے مین نقل کیا ہے ، اور نیزاس ہتدلال کاصنعف اس سے بهی نابت موا ہے کفقہا نے سورہ توبہ کی پانوین آیت کا صرف ایک غیر بوط کلا اپٹس کیا ہے سکزر پر بحب سے بچھنیا ہے تندین میں میں آمیاں ایس اون اہل مکہ سے تعلق رکھتی ہے نے صبیبیکا معاہرہ توڑ دیا بھا اور حنہون نے باوجود عہدو یہا ن کے ادس قلبیلے برسخت ظلرونتدی کی تہی حسب نے اون کے ضلاف معاہدہ تاخت و تا راج سے تنگ آ کر سیانوں کے زرحات پنا ہل تی تھے علادہ اس کے اس آیت مین مشرکین ' سے بحث کی گئی ہے ، اسی نام سے اہل مکرموسوم کئے گئے ہین اور مجھے اس بات کے تسلیم کونے مین تذہرب بُ كُرُّ مِرْدَرِنِ " لامشركين " كُلفط سے تعبيہ كئے جا سكتے ہن يامنين -اب رہی وہ حدمیث حب رِ دوسری وحبہ کی بنیا در کہی گئی ہے ،سومیری را ہے میں جون کہ ىبىرىيىڭ قرآن كى دون 1 يات كے مخالف ہے،جوا در نقل كى گئى من ، مەنانا قابل اعتسار ہے۔علا*وہ برین* اس *صدیث مین اصو*ل تنفتی*ہ حدیث کے م*طابق کولی ایسی علاست م نیں جس سیصیحے اور موضوع حدیث میں متیا زکیاجاتا ہے۔ تبخاری <u>لکت</u>ے ہن کہ او**ر منو**ن۔ نے حادے ، اورحاد سے اپوب سے ، اور اپوب نے عکر مدكى ندیر بی بیان کیا ، اور عکرمه که تا ہے کو ا<del>ین عباس نے پی</del>نم کے قول۔ ك ومكيوسوره توسيه آيات اتا ١٥ ؛ خصوصًا آيات ١٠٨٣ م ٨ ، ١١ ١١٠٠ -

انگرزی قاور متعلق کمفسسه مراعات مین اوس <u>کوجائز رک</u>ے گی-

عهم مسئرایوالدًا الگرزی قانون متعلق بر کفر پر بحبث کرتے ہوئے <u>مکت</u>

بين كه :-

- و کا استعلار کا مہی قانوُنا جرم سزایا فتنی ہے شاہ میں اول رسنداو ناھیں ہے گانون کی
- رو سے تقمیر مرون مین ضدا ، یاسیے ، یا تنگیث مقدس کے نام کوتمنی یا حقارت کے ساتنہ سینے
- ا كى سزاوس بېزىرى اېخىي مقدس كى شان بىن حقارت آميز الفاظ كا استعال كرنابى كفر ب اور
  - و اس كى سزاجرانه ، قىيد ، ياجىمان سزا بوسكتى ب الله
- و قانون وصيت النبرو اور المسمر بوم سي ١٠٠١ روس الركوال شخص صب العيالي
- ر نربب مین تسلیم و تربیت بانی سب ، ماحبس نے خود مذہبی علیوی قبول کیا ہے میٹر رہیسے وطلباعت
- و سے وقعلیمے ایابندوموغطت کے دراجہ سے وزمہ میسی کی صعافت یا انجبل مقدس کے الهامی
- ر مونے سے انکارکرے، ماین ظاہرکرے کو ایک سے زیادہ صفاح بن ، تو اوس کے مہت سے سول
- ر حقوق تلف ہوجائین گے ۱۰ دراگر دوبارہ پیچہ ہم سرز دہوتو تین سال کے مسح تٹ کیا
  - دو جائے گا 44

مسلمانون کا فقری قانون جرم ارتدا دکی سنرامعین کرنے مین بہت نرو ہے ''تنویرالعبار عسنف کارتا ہے کہ : -

" کسی سلمان کے ارتدا دیراوس وقت تک فتوا کفرنمین دیاجائے گا جب تک کداوس کے انداز کے اوس کے انداز کے انداز کے انداز کے انداز کے انداز کے انداز کی ان

م الفافاكاكونى كده محل بيدا مبوسكما موايا جب كه اوس كفرين اختلات رائع جو ااكرحه كاس

طرنسلطنت كاخلاص المصنفه مبارس الجالط لندج يشاع اسفواه-

م كتاب مركوره إلا اصفحه ١١٤١٦-

ذِقْتِ *کردی جائے گی" لیکن ن*قا دحدیث *مقر*ہین *کر بیسس*لساروا بیت ضعیف ہے ،اور مجھے اس من کھیشاک وسٹ بنین کہ بیسلسلارواۃ اون لوگون کی تائید کی غرصٰ سے وصنع کیا گیا تھا جویات یم کرتے <u>تھے ک</u>ھر ت*ر بحور*ت بہخ تل کی حبا ہے نور اوس گرو ہ کے خلا من مین ر برگفرها که طرف مرتدمردیسی اس نتها دی سخت سزا کے مستوجب بهن -َسى مفهمون کے متعلق حضرت عالت اسے بھی ایک حدیث مردی ہے ہعب میں آسی مفہمون کے متعلق حضرت عالت اسلامی ایک حدیث مردی ہے ہعب میں ایک مرہبجورت کی نسبت بیربان کمیا گیا ہے کا در میغمیر سے بیحکر دمایتھا ک<sup>ور</sup> وہ حباک ا*حد کے* روزائے گناہ سے تو ہر کرے ، در نہ تقل کی جائے گئے اس مدیث کو مہتے سے بھی بیان لیاہے، لیکن اس کی حت کی نسبت شبہ ہے لا ۲۷ - احمد توفيق آفندي كرمعاطي كراجس كي نسبت مطرميكال سكتي بن كردو و يونيق المندى صرف اس على كام كے جرم من سزا سے موت كاستى قرار يا يا كه اوس سے ايا معمولي انگرزي دعاکی کتاب کے ترکی ترجمے کومیچے کیا تہا'' مسلارتدا دسے کچہ تعلق ہنیں -اگروہ اپنا ندسرب برل بیتا ، یا عیسانی موحباً الوکوئی اوس کے مغل مین مجھ مداخلت مذکر یا ، اوس برجوالزام لگایا کیادہ میں تھا کہ اوس نے مذہب اسلام کی قوہن کی، اوراس طرح مسلمانون کی فعیلنگ کو صدرہ مِنْچایا اوراس بحب<sup>سے</sup> امنِ عامرُه خلائق مین خلل ط**رحا سے کا ق**وی اندیشیہ تنا طرکی وزیرِخارج نے ۵ احبوری سنشنار کو کو سر سر کری کی ارد کو صراحتهٔ اورصاف صاحت لکها کو اس معاملے کو مذہبی آزادى يابربر مهميورندم يا فرمان مستح يحد تعلق بنين - اگراحداً فندى بنا ندسب بدل ميماتو سی شخص کواوس سلے برسلو کی کرنے اوراوس کے ننعل من وخل و بینے کا حق ہمیں ہنا۔ احمد آنندی نه تو مرتد تها ۱۰ ورنه اس انحوات کی بدولت ادس کو میبخت سرا ملی ۱۰ **حراف ندی** برحوالزام نکایاگیا اوس کی فعیت الیسی تهی که هرایک گورنمنت این زیرهایت نداسب کی ك نيل الاوطاريم ازقاضي شوكاني مبلده بصفحه ٩-كه كن فريب ري ريوني اكست سله ١٤٥٥ معني ٢٤٢ -

موقوت كرديا-

له هنین اوره ادس وقت مک موسکتی ہے ہجب تک که وہ لوگ خود بہت زیاد در روشن حنیال نہ ہوجا کین <sup>کا</sup> • ٥- مرت مول كساطان ف، وس قانون كونسوخ كرديا بعجورتدون كم متعلق تها المرك المطين سے تبعًا بیہبی ثابت ہوتا ہے کہ بی قانون احکام قران کے زمرے میں معقا میصنف استار کو مرکورلکتا ہے کہ: -

> <sup>ود</sup> سر*اسٹر میف فریڈ کیناگ*نے تام سفرا دود <del>ل برب</del> ئی نائید سے رجن میں <u>غیردس</u> شرک نہیں شام اورجوا بنى خصومت كومپياياجا بتاتها منهايت سخت الفاظامين بيسطالبكيا كرتدون كمنعلق جو

احكام بن ده قطعی موخ كرد ك حبائين، اور نخبة وعده كياجا ك كرم بكوري ايسا واقعد ميس مذاك كا،

ورز انگلینیڈ شرکی کی نقینی تب ہی کے گئے۔اوس کے پٹمنون سے مل جائے گا کمنیز اوس نے اس بر

بهی زور دیا کراس ناشانگستهٔ فایزن <del>کوتر آن سسے ک</del>ورینلق بنیین ، مبلکه اِس کا ماخذ ایک غیرمعتر حدسیث

ہے - ذریاعظ نے ترکون کی تائید میں بہت کچھ ہا تنہ ہر ارسے ، لیکن بالاخراس مطالب کو

منظور كركسيا

اس کے بعد رارس فی زیر فے سلطان سے ماقات کرناجا ہی الک دھ خودامرا کمومنین اور

خلیفریخیر کی چنیت سے اوس کونسظور کرین محکر وزارت سے اس کا بی حواب ملاکہ:-

" بابعالی س کا پوراا نتطام کرنے دال ہے کہ میندہ کوئی عیساً کی تنت نکیا جائے گا ، اگر چہوہ مرتبہ

لا ازاكسلام وو-

دوسر روزسلطان نے وربارعامین اپنی منظوری کا اظهار کیا ، اورکماکومیرے ملک مین نه

ندم بسمیمی کر توہن کی حائے اور ناعلیا کیون کواون کے ذریب کی بنا پرکسی سے کی تکلیف

ببنجائ جائے۔

---باب عالی کی اس خطاد کتابت کی ایک ایک نقل مرایک بطارت کے پاس سیم کئی احس کے

سائترسلطان کاد عدہ میں منسلک عقا ، اگرچہ اہی تک اس کے جینے کی نوبت بنین آئی تھی ،

لله امنگ دی لاکس ، مصنفد الرس ملن ،صفیره ۲ سایا ۱۹۷ مطبوعه نندان منطبیع -

ر ملادد لغادت فقر مین ایک سیحه حبات بین

گونٹ طرک کی خیبی آزادی بِسائرس اِس کی دا سے

رو اختلات کی بنیاد غیر جی احدیث ہی برکبین بند که اور احتیار کی اور اسلامی فقد مین ارتداد بغاوت کے مساوی جمہا گیا ہے ، المذا یوسکا ولٹیکل میاحث مین ارتداد بغاوت کے مساوی جمہا گیا ہے ، المذا یوسکا ولٹیکل میاحث مین شرکی کیا گیا ہے ، مذکر قانون فوجباری مین ارتداد بھی گورنمنٹ کی بغاوت کے ہم بلج نیال کیا جاتا ہے ادر اکثر ائس کے سابتہ ہتیارون کی حبنکار بھی ہوتی تھی ، اور بھی وجہ ہے کہ فقہ نے مرتدعورت کے قتل کا فتری نہین دیا کیون کہ وہ با دشاہ سے خلاف ہتیا اور اور المراکد اور معرکہ آرا ہونے کی قابلیت نہیں رکہتی ہیں۔

۱۹۹ - طرکی مین و قردن کے متعلق فقد کا طرز عمل جهت کجھ مبدل گیا ہے ، اور مبقابلہ

روس کے مختلف کلیسا وُن کے علیہا کیون کو بہت زیادہ آزادی دی گئی ہے ۔ ریور نڈرسائرس

اہملن اس امرکی شہادت دیتے ہین کہ ٹرکی میں سیجی مذہب قبول کرنے کی کوئی سزانجو رین میں ا انگہی ہے ۔ ریورنڈ سوسون گرشتہ نضف صدی مین مزیبی آزادی کے متعلق تحت میں ا اگرتے ہن کہ: -

رو نام میں آئی دنیا کے روسر کیم تیولک اور براٹسٹنظ مشن ا بنے ا بنے مشاعل کے ساتھ اور ساتھ کی ساتھ کو ساتھ کی ساتھ کو ساتھ کے ساتھ کو سلطنت کے ہر حصے بن جبلے ہوئے میں اور گور نمنط اون کی حفاظت کی اور ہیودی آب میں ایک دور سے کا ند ہب قبول کرسکتے ہیں اور اون کی حفاظت موں کی مجاتی ہے کہ سلمانون کو ہی عیساتی نوہ ب

و قبول رئے مین زبادہ آزادی دی جائے، حبیبا کیم گرشتہ باب مین ذکر کر چکے ہیں سبلے کی طرح شبدیل د ندم ب برموت کی سزاندین دی حباق الیکن فرم ب بد سنے والون کوعوام الناس سے ہوشیم کی

ر میارسانی کا افرات میکارتها که اور معفی شهرون مین ، مثل قسطنطنیه اور میزا کمی اون کواگری د کابهی خوف نیین بوتا مسلمانون کواس وقت تک کسی حکرمسیجی مزیب قبول کرنے کی آزادی

المع درائحة بارائك باب المرتصني ١٠٩٨ مرامطبوعيد

كله" برايي الحلددوم صفحه ٢٢٨ -

اسب ورج كرمقن يراس طاهركي كفرميوس اعلى درج كرمقن سقى اوراد ببسنبت سيم كايك زيارة قلى ذرب كى مقين كى بتى اس الاك كوان كلات كفريرا مین، بیالنسی دی گئی- اور بیا بهی حال کی بات ہے کہ نانون انگلتان کے مبوجب عدالت مین اور شخص كى شهادت ،جوزمب ميسوى كى صداقت يا تنايثِ مقدس كى صفات من شبركمتا موا اليي بى عبت ادرغيم عبر مجهى جاتى تق جيسے مركى قانون من عيساليون كي شهادت إلى اله مسيح قانون مي بمحدون كوشل كى مستزادى عباتى تتى ١-در چنان چې<del>تمنشاه سيو دوسي اس اور عبس تي ني ان نے قديم پيردان دوسه مس</del> او**ر ابعان ان** کوموت کی مزادی تنی دنڈو و<sup>و</sup> نے بہی نہنشاہ فرطری<sup>ک</sup> کے امین میں اس کا ڈکر کیا ہے کہ وہ تمام شخام جن برصا کم کلیسا کی طرف سے انحاد کا جرم قابر کیا جانا تھا ، بلااستیا ز آگ مین حبار و سے حبات ۲ ۵ - راوز شرسطرسيال خيال كرتي بين كه:-اسلامی نقد کا یہ ایک مسلماصول ہے بحبس کی تصدیق علما کے بیٹیار فنوون سے ہوتی *ے ، کرجو*معا ہرہ زشمنانِ خدا *ورسول (بینی غیمس*لمون) سے کیا جائے وہ **تر**ڑا حاسکت**ا ہے <sup>کو ال</sup>ے** رلورنگر موصوت کے اوراقوال کی طرح اون کا بیر جمار ہم محض بے بنیا دا ور غلط ہے -ہے کەس قول کی مقد دیت مین ہبت سے ایسے منیالی فتوسے موجود ہون جن کی شان مین اصول کا دفیع ادراس لفظاستعمال کیاگیا ہے *الیکن قرآن ب*جوایک مسلمان کے اصل اصول ہے، کہبی ابلے ہیر دون کو بیمکر منین دیتا کہ وہ خیرون کے ساتہ ایفا و وعده مین غفامت کرین ، ملکه برخلات اس کے وہ تمام سلمانون کو یہ تاکید کرتا ہے کہ وہ تمام كاكتاب أرمينين وكوريد راكس مستفرمبير كري وجلدا بصفر ١٠٠-كاه مليك اسطون كي ترح قوامن أنكاستان؛ فضاحب إم عنفيهم -مل کن فرر سے ری راواوں اگست عصفی مارہ ۔

معاہدون کی کامل یاسٹ دمی " لیکن اس کارجمه کیاگیا استعدد نقلین کیگین اور بنایت کشت کے سابتہ ملک کے تام معرزین مِنْقْسِيمِ كُلُيُنِ. نوماً تام سیسانی اوراسامی دنیامین اس برسخت سباحثه میراگیا که خراس کامطلب کیا ہے کا سلطان ف قرآن کے قانون کوبالا کے طاق رکھ دیا ؟ اس سے مراحثاً یا ثابت ہوگیا کہ ایک تو فالون قرآن من منین ہے ، اور دوسے یہ کر آن قانون منین ہے ۔ لیکن اس کی خری بات ور كا دعوى كنا بالكل فضول سبت لا له ۵۱ مسلما نزن نے ارتدا دکی میرنزاعیسا بکون سے لی، اورعیسا یکون سے اسیفے دورمین اوس کو میودلون سے اخذکیا -لا *اگرگوئی علیب*انی اینا ندیمب حیوژ کر<del>یبیو دیت ،</del> یاب<del>ت پرستی ،</del> یا اورکو دی مذسب باطله اختیار کرمتیا تھا، توشنشاہ کانسٹین ٹی اس اور شہنشاہ جوامین سے اوس کے لیے ببنزاقراردی تنی کدادس کا تمام مال و اسباب ضبط کراییا حباسے بهشنشاه تنیبودوسی اس اور ولین تی نین سنے اس برمیا اوراعنا ذکیا اکه اگر میر تدود سرے لوگون کو بھی اسی جرم دست دیل ننیب) کی ترعیب و ترامیس دلائے ، تو اوس کو سزا سے سوت دی جاہے - برمکیز کے النين ، جوتير موين سدى كا قانون نويس بنا ، أنكلين أك وتدزنده مبلا وسي مات كينن كي كفتي من كد:-« طویره سوسال سے زیادہ عرصہ مندین گرزا ، کو ایک او کے نے ، حس کا نام ہمّا مسر ایکن ہے۔ نتا ، له اننگ دی ژکس معنی امام ۸۲ -اله كتاب استشا ، باب ، ورس ماه - كتاب تصناة ما باب ، م ، ورس اما ه - اس جرم كى مزاموت بالجريتي سلى مشيع قوانين انگلستان »معنى بك ستون بفسس ۴۶ ،صغى سر۱۹ ،مطبوء لندن <u>الإماع ـ</u>

مىسائى قانۇن قىربارە مىذىين خلیفهٔ اول کے جانئین حضرت عرف ، ابنے نبتر برگ یرا تاکید کے ساتھ اس اور کا المحام کیا کر میرا جانشین ابل کتاب کے ساتھ اسینے معاہر ن اور ذ سے دار یون کو کا ال طور پر لمحوظ ر کوے ، اور نیزیہ ہوایت کی کو اون کی حمایت میں اون کی طرنت سے او سے، اور اون برزا قابل بروا جزیر نہ مگاب نے لے

یمسری اور جوبتی قانونی غیرس تا: استی اور حزیر مود -ریورند موصون نے قانونی محودمی کی دبتسیری اورجوبتی مثال نیشیں کی ہے ، اور حبر مین ایک اسلامی ملطنت کی خرمسل رہا یا بنیسی رہتی ہے ، وہ یہ ہے ، اور یہ بار بار بیان کی جامیکی ہے کر: -

و (س) اسلامی صکومت مین عیسانی رمایا کو بتیار رکنے کی مانعت اے ، اس قانون بن کبھی ترمیم وتنسیخ

ر نهین پرسکتی مجنان جرشندام میریالی بسطنط بیات است کی ای است کی ان این مین سائر مین شمار کمیا ہے-

ور (۲) ایک عیمان کوزندہ رہنے کاحق صاص کرنے کے سے سالان زر فدیر دینا بڑتا ہے و اور رسید کے

ر نارم إس امرى مقىديق كى جاق ب كدارس كوادرا يك سال كے الله يا استحقاق ديا كيا ہے كداوس كا

د ساس کاردن پر وکے " کے

مین سد افون کے اله امی قانون یا احا دسیت مین کسی جگدیہ نبین دیکہ تاکہ علیه الی میں اللہ میں اللہ کا کا اللہ کا اللہ کا کا کا اللہ کا کا اللہ کا کا

سے یہ ٹاست نمین ہوتا کہ وہ دئی نہیں حکم یا ایک ناقابل ترمیم فانون ہے ۔ —

جزیه ، حبس کومطرمیکال سے سالا ، ضانته انحیاۃ کے تعبیر کیا ہے ، اوس کو گرون و سرکے تعلق سے کچھ بجٹ تنین سے ایک ٹایکس ہے جو با نغ مردون بربیا مے جان وال

ك مع بخاري كتاب المناقب مفسو عُمان - كتاب الجنائز اوركتاب الحب د-

الله كن لم يرب ري ريولي الكست، معنور ٢٠١٠ -

کے *ساتہ کرین ہنایت جنتی کے* ساتھ بأصنا بطهمعا بدسيجروه سلرماغ يرسا وتبون اون کی یاسداری ادر با بندی گرین ووسم) دانیا) عهد بدراکره رمینک دفیاست کے دن) اترار کی پرسش ہوگ -(بنی اسائیل ۱۰- آیت ۲۰۱۹) (۷) گران شکون میں سے جن سے تھے نے عہد (١٧) الاالذين عابرتم من المشركين ' كياعقاء براونون ف وابناحد اوراكر في من مل منقصه كرشيار ، وزينا برد أعليكم احسداً ، تم سے کو بی کمی نبین کی اور مذمهارے مقابع فائتواالهيم عهب يبماني مرتهم ان الطريحيب مین کسی (ممتارے وشمن کی ) مرد کی از تو برت مقربهرچکی بهی ادس نک ادن کا عبد دیرا کرد ، جنیک (ائتوبه 9 - آسيت مم) ا وسدريم زكرف والون كودوست ركتاب-کبن<u>نے</u> اپنی تاریخ مین ، حبان سلما نون کے اوس حالیشا م کا ذکر کیا ہے ، جوسکت مین خلیفهاول کے ارشاد سے کیا گیا تھا، وہان ادس نے بیدا مربی بیان کیا ہے کوسلما جب ایک مرتبه وعده کرسیتے ہین تواوس پرطرسے شدوید دیے سابھہ قابررہتے ہیں -خلیفہ سے اپنی فوج کی روانگی کے وقت اوس کی کٹرٹ اور کینے میاں کی تو تع سي خوش موكرًا سبن الل نوخ كومفسله ذيل تفييحت كي :-وه جب ترحنها کی لوائیان الرو ، تومر دانه وار اواد الیکن اینی فتوحات بریجون اورعور تون کے مفول و كادبهبه نالگاؤ كوني كبجور كادرخت صالع مذكور مذانات كيميتون كوجلاؤكوك بارآ دردوخت نه كالوى ندر بي ون كومتا ورسوا ، الل كم جرك ف كي على خرايس اور حبب تم كوي معامده ما شط ٠ و كوتواوس برقايم ربو اوما ب تول اور فعل كومطابق كرك و كلساد ك اله <u> ۵ موروس امیاب مصنفه کین ، مرنبه داکا دلیج اسمته ، مباریم معنی ۱۰۰۱ تا ۳۰۲ -</u>

سى داسى سے كال

دة كليرشكير دو عيسال رعاياً لرك مسلطنت كودتي م ۵ - بهت کم معلنتین اسی کلین گی جوگزست سال کے بقایا ٹیکس کے است کم معانت کرنے میں اسلامی فقہ اسلامی فقہ اسلامی فقہ ایر تنگی اور حقی کا الزام گئا ہے ہیں ،رسید کا دہ فارم میں کاحوالہ روز ٹرمومد ب سے دیا ہے ،

پر ملی اور حتی قاارا م مناسسة بن مرسیده وه قارم بسیس کا حوالدر پر مدسوست دیا سب م مین اوس کی نسبت کی نیمبین کھدسکتا ، کیبوائ که وه میری نظر سے نبین گزرا بولیکن فقه اسلام بس دعویٰ سبے دلین اور اس شنت سے بالکل بری سبے جوده اوس کے سرتو بتے مین -

مر با به عالی غیرسلرمایا جونیکس اداکر ق ب ، وه فوجی خدوات می ستنی بونے کے معاوضے

مواس تصریح روز بھٹ کے اور میں معبر ایمداع کی مردم شاری کا سربری اندازہ لگایا گیا ، تویہ قاعدہ مقرر کیا گیا کہ نظام دینی باقاعدہ نون می سالانہ ہرتی کے ہے ایک سراستی بابغ مرددن میں سے ایک ونگرف

مونا عبارت ؛ افی فرارسال ب باغ مونیر الم بنی حصے کے آذمیون کے بجائے روبیہ دے العینی

ا میک رنگروش نے بجا سے باخ ہزار بیاسطر داکنا الیس بونڈ بارہ شعنگ) اس جساب سے تیکس کی **الا** 

الر مقدار فی عیسائی - ۲۷ ؛ پیار طرایا تقریبا بایخ شدنگ دس پنس الدزموتی سے - اور وہ میں شکی سے

رو حب کی نسبت تام د نباین ایک شورم پا مواب ۱۰ در اون علیسا نیون کے حق مین خت نظام مجماحها تا

و بعضوه و بابخ شلنگ دس نیس سالانه اوارک بن فوجی خدست سیستشنی کروی جائے ہیں۔

در حال آن که ایک مسلمان کواسی خدست سے بیخے کے لئے بنیتا لیس بوبارے لیکر نوسے

در من مک ادا کرنا پڑتے ہیں " میں

۵۵ سٹر کی کے عیسانی تطعی وربر فوجی خدست سے ستنیٰ کئے گئے ہیں اس کی کیے۔ مجمدی وصر کیون نم ہو بیٹواہ سلطان اون سے خالف ہون میا اور کوئی دوسراسبب ہو۔

ن براید، جدر اصفی ۲۱۰ - ترجمبه انگرزی مع از کان طرکی ان اورب، مصنفافیمس کر معفوامه ۱۲ مهم -

ُومِی خد*ست عیسائین* کامستنی هوناه اور روس سے ٹری گونسٹ کرند میان سا ای امداد کے سکا یا حیاتا ہے ، کیون کد گوزشٹ اپنی غیرسلور ما یا سے نہ اخراجات حبال کے مے کچھ لیتی ہے ' اور مناون کو ذاتی طور پر شرکت جنگ کی تکاپیٹ وہتی ہے۔ جنان جود مواييم من بيان كياكيا مع كرا-ود جزیر لکانے کی دھ بیرہ کے میٹیک ربحا سے اوس الماد کے عالمہ کیا جاتا ہے جوجان و مال کے ور ساتھہ کی جاتی ہے <u>"</u> ہات

نى بىب شانعى من خرسيے كى سبت يوكى گياست كه :-

تع جزیر ما قرحبان کی مفاخلت کے بدسے مین واحب الادا سرے <sup>ب</sup>ریا اسلامی صدود میں رسبنے کے معاطبے

ں کیر ، ہیکسی سلمان فقید ، باسلم فقہ <del>اصفی وشافعی کی را سے منین ہے کہ جزیم کو ای</del> سالانہ

منانة الحياة ب بحب سے نیمتی نکالاحباسکتا موراً اگری غیرسلور عایا اوس کے اوا کرے سے انکارکرے تواوس کاسراوڑا دیاجائے۔بلکہ بیٹانا من اِس کے اگر کوئی غیرسار عایا اِس

سالاند طیکس کے اواکے سے انکارکرے تواوس کامعا برؤا طاعت فسنح نزین ہوسکتا ، حبیبا کہ مِن أكمالىيون فقرك كے آخر من برائي سے نابت كركيا مون- علادہ اس كے، فقد مين

سیان تک زمی برق گئی ہے کو اگر کسی کے ذمے دوسال کا جزیہ باقی ہو توصرت ایک سال کا وصول کیا جا کئے ۔

رو ہوا یہ" مین بیان کیا گیا ہے:۔

سال كا جزية لياجاك كالمع الصغير من لكمات كذاكركسي ذمي عدال كريما من مكر

كم مراية جلدم بصغيما۲-

کم وایه ملام به مغیر ۲۱۵ -

ا درجن میں کے بو نے کے نئے باتی سوکمیں غلے کی صرورت بِل ہے اور جوآ ملہ حوال مان بنیون کی ركمتا ب ، اوس كوببي كالانتين سوبيا مستطردا كرنا يرقع من -" اس طرح براس عبسائی کی ابتدادی بهت سے نوا اُرکے سابتہ مونی ۔ لیکن محمد غا کے چھے میٹے ہیں۔ اُ جن مین سے بایخ نوجی شاہست انجام مے رہے مین اورسب سے بڑا مٹیاوس ہزار میاسطراداک کے مستنفی ہوا ہے، اب وہ محبور ہے کہ با اس میٹون کے مردورون سے اجرت پر کام<sup>یور ب</sup>ر ہوئی ہزار بیارطردیاتقریبًا اشاکمیس ویش سالاند دنیا برت مین -اس کے مقابلے مین آنات ارکے جارون <u>بیٹے</u> کام کرتے ہیں <sup>،</sup> یا اکدیر کے بیٹیا د نہوہ خالوں ہیں *سے کسی جگریٹر*اب بیئے پڑے رہتے ہیں ، اور سرامک کاروبار کی آزادی کے فئے صرف بجیسی باسطرسالاند اواکرویتے مین-حيرت انگير ہو گا۔ دو اگراس موقع پرمبیں بس کی عرکے بعد ادرمبی<sup>ہا</sup>ل ادسطاز ندگی فرصٰ کریں ، اور زندگی کا پہیسیں يرس كاحصه: بيس سع جاليسر يك، ايك ناب وتوان اورقوت وتمل كافرانه والمساحب مين السان برطح كى متوار در ياكدارشقت ومحسن برداشت كرسك به، وتعليم بوجانا به كايك ترك کونجبوراً مبیرسال کی عرسے فوخ مین کام کرنا بڑتا ہے ،اور ایک غیرسا رعایا کر میں رس کی عرسے ar بیا ٹر "براع كرى" اداكرنا خروع كرّاب - ابر طرح مسلمان اپنى جوانى كے دس سال رياية كو اپنى شايت سفيد زندگى كالفسف مصداب ملكى ندركتاب، درآن صاكومك فيمسامنات حيوال حيوالى قعون من با بخ سوبیاسب از داکرے ان ببیس ال کے لئے آزادی حال کر دیا ہے -اس مسك برنظر واسيف كاايك اورطرف ببي سيد اجوزكرمسلمان كي حبان سالى كالفعف زماز كرنستا ے میتی ہے ، اس سنے ایک سال میں سے حزور دس کے قبضاً تدرے مین عرف ایک سو بالسیس اِن ونصف سال روحات مین ورآن ؛ الركر برا بن مرف جارشانگ چید نبیس ادا كر كسال ك پورے میں موبینسمدون کا مالک ہے۔ امغا السی، ول تناسب سے والب میسانی کی میسیدا وار

یکن جب کومن مسلمان ہی اسے شون سے شکس ادار سے مین او میرعسیا کیون کو اپنے ن وی خدمت کے استثنا برکو ا<sup>ریا ک</sup>رہ و کا مذکر ناچا ہیئے ۔ فوج مہر تی کرنے کے حبریہ قاعد<sup>ی</sup> کاحبان شان از جن لوگون برمزتا ہے ، وہ <del>میسانی م</del>نین مین ، بلک*رمن* مسلمان ہن ، لیکر<del>عبسانی</del> بربهبي اس قاعده استناكوا بني عدم ساواة مارج كے ثبوت مين فنكا يته بيش كرتے ہين -ہے قدیر حقوت: الا ترس الا زیامت'' ، لاہے، اورلا النتخہ'' سے بالکا محروم کر د۔ کے ہیں، اور اون پرٹیکس وہی عائد کیے گئے ہیں۔جوٹرکی کی تیسیانی رعایا کو ویٹا پڑتے ہیں ، اور مزىدىراً ت فوجى خدمت انجام دينے پرالگ مجبور كئے جاتے ہين -هرایک دوان ترک برام آرمی" (موکم بری مین با ینخ سال مک اور سنوی " (محکم بحری ) مین سات برس کک فرمی ندست کا نجام دینا لازمی ہے ، اور اس نقضا سے مبیعاد کے بعد وہ اور ساننہ سال نک تعریز رو" (رویف)مین رکهاحها تا ہے- اوس کوتفریگا جهیشہ سلے رہنا بڑتا ہے ، اور اہر لی اس علی ضدست کازمانہ کوسے کہ ہی دس سال سے کونمیس ہوتا۔ اگر کوئی اس خدست سے تنتی بونامیا ب ورس بزار بیالطراد اکس ، جو کرومیل بیان سے دِند ہوستے بین حال آن کہ ایک میں آئی رعایا کواس فدمت سے بچنے کے سلے اپنی جوان سالی کے ہرایک سال کے عاد <u>ض</u>عین ابسطاً سالانه بجیسر به اسط ایا حیار شاندگ چهنمیس اداکر ناطیست مهین اور اگر کوری <del>طرک</del> رولف "مین ضدمت انجام و بنے -سے بحیاج اسلیج تواوس کو (رقم فرکورہ کے عاادہ) ڈربرہ سو لوندًا ورزيا وه دينا څ مسطر سن کلیا در مطربرونی سکتے ہیں کہ:-« رومیلیامین ایک شخص محورتفاساکن اواحبک کے قیصنے مین اس قدرزمین ہے جس من لونے کے یئے تین کوکیں غلے کی مزورت بڑتی ہے، اس کے پاس دوخوٹر مان مبنیون کی بھی ہن- اوسکوعلاوہ تعشرادر ٹیکسون کے تین موٹر کی پیا سے ٹرا ملاکتیا، (برا پر ٹی ٹیکسر ) کے اداکونا ٹرتے ہیں۔ " ایک دور اشخف ،غیر او اناستناز ۱۰ یک برک زب وجوار کار ہے والاج چند کمیتون کا مالک ہے

*ور بحمية منزار مياسط كى عظيم*انشان رقم هوجاتى سب*ے ، جو* تقريبًا وس ملين اسط لنگ اس رقم كادصول كزاعين الفهاحت موكا : كيون كراس سست الكارنير و برسكنا كرجب كسلطنة عنمانيه بنى مسلمان رعايا براس قدر شكس مكاتى ب توره عيسائيون سے اسى قدرر قم كينے كا حق یو جب ، زمانه به زمین ، ترکون کے ساتنہ پوری رعامتین کی حباق تنین ، اوپزیسلمون کوکو بُ مالی اور المكي حقوق حاصل بذشح توادسوقت يدحرية خدمت بيشك تكليف ده بوق اليكن اب جبكه ترك مسإرعايا مربحا له مسهواك فرجي خدمت كايك حالت مين ركحه كلته بين رحال آن كريس اس عثما فی نس کے نبیت و نابود ہوجانے کا حوت دلارہاہے) اوجبکہ غرسلواعلیٰ سے اعلیٰ رستے، ورکشرالمنفعہ ے صافعل کرسکتے ہیں اور جبکہ تا م سرکاری مارس اور کالج او شکے لیے کہلے ہوئے ہیں، تو اليبى صورت ين كسى تسيم كاكونى مكن يامعقول عدرين بنين كبام اسكنا كغير ساتومحنت كع تلك ہے ستنن کردے حائیں دران حائے کر سلمان اپنے خون کا ٹیکس اداکرتے ہیں۔ ہم سے ایک ٹرہے ترک نے کیا دیبی بات کہی کوب کفار با شابنا سے حباستے میں توسیا ہی کیوں بنیں نبائے صاتے-اس من شک نیدن کرہاری گوننٹ باگل اور فرول ہے اللہ ۵۷ - اغلبًا ببودی لونانی ارمنی ا درترکی کی دوسری غیرسا قومن حنگ جومنید بنحنے سے بہت خوش ہن ادر اور ی رصنا مندی کے ساتہۃ بارمِن مگرنمنتف حکام کی رو*ے وہ ہواج مسل*مان رعایا کے برابرر کھے سکتے ہیں<sup>،</sup> باحمی مقا ا ء صدیوانحیقف غیرسلوا توام کے لوگون کی ایک محلسرا سرمسکا برجب کرسے کی غرمن وربعیدازان ان کے دکلانے وزیراعنواسے ملاقات کے سریکا نیتے پیرواکہ بینا نیون اورار مینون نے جوتجار تی اقوام وكيل تصدون شرائط كومنظور كراييا جوفزان من تبين ورشكس كوترجيح وى كيكن ابل ملكيوا جوتمس الأكهوفرامين وكيل تنه وه فوجي خدمت سرائخام دين كمليئه ستديت اوريبي ترجيح ديتے منے (لوبريس آخدی السطين كو

.....

بسی ایک ترک سے زیادہ موناچا بے الیکن صورت واقعہ اس کے خلاف سے اگر دونوں کے بدلوارغاد وغيره من كجهيد فرق نظراً ما ب تواصاف كالهلوسلمان كي جانب ب-استعجب وعرب نيتج كى دجرايك توبلگيريون كاجبلي سستىدكابلى سعا، اور دوسرى دهد مذمهى متوارون كى يونان فهست اکی تدمین ستر ب اکیون کیلگرین اوس نفسف سال سے اجوادن کوگونسنط عثما مند کی مدولت س حبّا ہے کہ یہ فائدہ او محل است مین کروہ ان ایک سوتراسی دنون کو گیگ جرج کے بتدارون سرعنا کے كرويتي مين - گويا ايك ترك عي زمان مين كوچ كرتا اور اوا ماسهه ، تو اوس وقت ايك غير سلم ناجتا اور شامین میتا ہے، اور کم دمبغیر خوداوس کی فوجی خدست کا استنیا اوس کہ ہے انتہام فعت خوری اورمطارق العنان مع نوشى رِبْرغيب وتحريص دلانا --اس سنے کاایک اورسپ اوسی ہے رحب کا اثر زیادہ تر لیرپ برٹریا ہے ، اور وہ طرکی کی مالی و سلطان کی سلمان رعایا ، اپنی خیالی ٔ مدنی پر، تطور ذا تی شکیس کے بہتیں بیا سرا ایسط کے حساب سے رخراج اداکرتی ہے ، اور علاوہ اس کے وہ اپنی محنت کے ایک سوبیاسی دن ہو گور کے ندر کرتی ہے جس کی تمیت خود گورنسٹ نے پانسو پیاسطر قرار دی سے ماس تا مرقر کا مجبوعہ یا نمتیں بيابط وتاب ابهم ن اس مين اون شكسون كوشار منين كياجوب دا وارا درمال منقول برعائد كم مع غیر ارعا یا ایک تودہی تقس بیاسٹرا داکرتی ہے ، اور فوجی خدرت سے تنیٰ ہونے کے سے بجيس ساب طاور العين كالحبيس بياسط-اس طرح برگويا ايك مسلمان بنا ذاق تليكس. ١٠٥ ور ٥٥ ك تباسب سادارالاب، ين تقريباغيرسلرسوس أنازياده معسى كنيت الفهافاي كما حبكا ہے کدایک غیرسلواس جساب سے ہرسال جارسہ ہے تا بیاسطر کا شاہی خزامے کا مقروض ہے ، اور میر ایک ایسا اصنا فدہسے کے طرکی خزانے کے حق میں نیاست مفید مور ابسار فومسا وخوان ایک کرور مبس لاکھ کی کل آبادی کا بانچوان حصد فرض کیے صائین اتواس حساب سے بیوایک ارماب اشارہ

مین اس محی جواب مین مرف بر ایس جی بی سن کلیرور جارنس اسے بروفی ی کتاب مر ٹولوریں اسٹیری آف دی ایسٹرن کواسچن (بار دسال کامطالیہ تشرقی مسکہ کے متعلق) سے محصافتاس کے بیان مکتابون-دد کری میریسی غیر ملکی سے بوجیو کو وہ کالب بن کے اختیارات احد عدالتون کی نسبت کیا خیال ركتاب ده اس معنمون برايك لمباجوزًا لكيوب كاكتركون مرجب دل وانضات نام كونىين اوراون كى بنظی بے صددیایان ہے اور یک اگراون کی عدائتین ارشاوی جائین باکومندون سے اختیارات مین ما خلت كى جائے توكسى غير ملك ك باشتده كا دبان ٹينزامكن ب ميرده يدبيان كرے كاكم مع مين تو في الفور تر کی کو ترک کرد و درجس ک مجھے میں معام ہو کہان کفار (ترکون) کومجہ پراخت یا دا**ں گیا ہے اور کبھی واقبی ش**اوک جور حقیقت سلطنت عمانیہ کے نقصار عظیم کا باعث موگا ون عدالتون كم تعلق حواكي مبنون سايدا موكيا ب وه درتقيقت اون فيرسلم آباديون كاصنعف مصحوركى من قابرين اورايرمين في الحقيقت البينة تين تركون مص سربات من أس قلا الله المعتبر من كركسال عدالت من الب مقدم كالقعفد بروس فكواب من سخت و لت مر خبال کرتے ہن علاده آکے ان اختیارات اور عدالتون کا سوتوت موجانا کوسنلون کھی شاق گذرے گا - کیون اس مین اون کی شان گلتی ہے احدوقا رکم موجاباہے - دوسری اوسکے طفیل سے جونسیسین اور اوبر ور کی آمنی ہوجات ہے وہ سب ندارد ہوجا مے گی ادر یہ اسنین گوارا سین کا مر اگریم اس غیر ملکی حورس وکشن (صدود عدا لتی) کواس روشنی مین نه ومکه بین حوکونس طانه کی کمرکیو<sup>ن</sup> کے وہندے مشیت وننی سے مہن کر آتی ہے بلکہ دوسری روضنی میں اوس برنظر ڈالیں اور تو مقصد ك - دىكەرسرېرىس كىنى كاخدا موسومدارناك بوسط ٨٥ اكتوبرمسىين دىس كاحسال بۇبىر ع - الكرزي كونس برالزام مصمتنى ب- كيون كداكة صالات من اون كيفيسير كم كردى كئي بين-

کی دحہے مساوادر غیرسلو دونون ایک ہی فدح یارسالدین ال کرنتین رہ سکتے یا اگراون کی کمٹینن ا در رسالہ الگ الگ بنا کے حیالمین توجب کمبھی وہ ایک جاہون گے عزور آئیس من کھٹ محیث اور جنگوے مناد بیداکرین مجے گرمنسٹ کا یفرض ہے کہ وہ باہم صالحت کی تدبیریل میں لاے اهاس رو کاوٹ کو بیج سے نکال اواسے حبکی وحیسے آوہی رعایا ایک طرف سے اور دوسری آ دہی ایک طرن ملیکن ان مختلف قرمون مین با نہی عدا وت اس قدر سخت اور گھری نہیں ہے حبىبى اكثر بيان كى حاتى سەئىراغنىراريانفرت كىبى اس امركا باعىث نىيىن ہوئى كەسىلمان عيسائى رعایا کوفرج مین مبرتی مذکرین - حبان نشاری من برسیلے عثمانی قوت کا دارو مدارتها ان مین ایک بڑی تقدا دھیں کی معایا کی ہی وہ اپنے باپ دادا کے ندمب کی پابندی سے خدست کے الاقابل سيح حبات تقه <sup>رد</sup> ح<del>بان تن</del>اری عیسائیون کے مفاد کے <del>ترب جو شمل</del>ے حامی ہے اورا کر فرنسٹ مسل نون کے حق من غير منصدفا درعاب كرق تهي تواوكي بخالفت كرت تفي، ك ۵۵- ریورنیڈ میکال کانس ہومز کی تخریرے افتیاس کرتے ہوج بی منبت د بقول ا پاوری صاحب)اسلامی سلطنت سے نفرت کا شبہ مک منین ہوسکتا ۔ وہ اپنی راور شے مورخ ۲۸۷ فروری شششه ایمن تحریر کرتے ہیں ایک م ترکی مین غیرما لک کے باشندون کی کمیاصالت ہواگروں اورب ایض ابنے جورس وکشن اصدو د ارضی) سے اللہ اللامن مجھ بقین ہے کاونکی صالت خصوصًا صوبہ جات میں نا قابل بروا طست موجا کے اور دو د ہان کا رہنا بالکل ترک کو میں اور ایک آدمی تک درمے اور بورب میں ترکی کے صلاف اس ور قدرتملك طرحاك كآخر كارده تباه بهوكرب، ۵۲

لقى جائى مى المائى مى المائى كالكاملاد كالمؤمود المائى ال

جزر به مرايوسكي الغ م

المل اور لغوبيانيان

كصديد يزنان كوبهي ادن جي تدانين كي رو سيحايني رعايا كاانسا ن كرنے كاحق حاصل سبے جو ايتمنز (مدنية الحكماء) من عارى من توصات ظامر موتاب كريه صدود عدالتي ب اياني اور عدم الفنا ف وعدالت کے لئے ایک الغام ہے " کے بحث كى غونى سياد زمن كروك طان للعظاف المعظم في الشاه دوموى كوعدائتي صدودعطا فرمائین اوران مردم خوار فرمانروایون کو ترکیمین اینے قالون کے حاری کرنے کا حق حاصل موجائے توخيال كيجيُّ كِولِكُ كِي كِياحِ الت موكى - الران فرمازواليين كي دي رعا ياكسي اسنان كوحيك كربيتي اگرسمبو یا میمبوعدیائی یا دری باموسے تا زے قاضی کا قورم بناکر کما حاوسے توسلطنت ترکی اون کے مقالم من اسبی ب سب ہوگ جلسے بنانی یاروسی رعایا کے مقابلے مین ادر اگریم حضرات اپنی زبان کے حیٹےارے کے ایکے انگرزی یا زانسیسی شنری کے کباب بنا کروش فرماوین تو این وو نون سلطنتون کے کونسل زیادہ سے زیادہ جو کرسکتے ہین ددیہ سے کسمبو یا جمبو کے خلاف مردم حواری کے کومنل خالون میں مقدر مرجلا کمین اورجون کر شکٹو اور گیسون کے توانین مروم خواری کی احازت وسيتے من صديد بينان ماردس لطان لمعظ كے خلات بغادت كوجائزر كتے من - كدنا سمبوما مجبوكو ( بادحود یکه کالون کے کولنس خالون مین اویل قالون مین زیادہ یا بندی کی جارے گی- بینسبت گورو<sup>ن</sup> کے کومنس خانون کے قتل اسان کے گئے اس سے زیا دوسز امنین دی جادے کی حتنی ارسٹی ڈیسن کو دہوے سے چینے ہوئے صندوق کے دائیں ولانے پر ایر ٹارم کوصاحبان کے بربر بزر کا روب سمبوا ورحميو تو زخنى نام من ليكن ارشى ويسن اورسطام اوربلي خيس احدده طريقيه الضاف كاجويم في بيان كياب ومسب واقعي ما بين من ور جوصرو دعدالتی دینان کوعطا کئے گئے ہین اوس کی وجے ترکی کامرف میں نقصا ن نین م ك مارك اس قول كواور بهي تقوست موقى بعب بم و مكيت بين كداب روس كوبهي يحقوق حاصل مو مكي مين يميك كونس خاند بغاوت وسازش كركز بكدني اواقع بغاوت كي كميليان بن- ے تنلع نظر کے ذراعقل وشعورے کا مرامین تومعلوم ہوگا کاس کا اثر ترکی اور دوسے روول کے تعلقات برمنایت مفراورخواب بڑتا ہے - نیز ان غیراک کے باشندون بریس اس کا ارز بہت مراہے -اِن حورس ڈکشنون (صدو دعدائتی) کی ابتدا کسی قدر قدیم ہے ۔ جب محدثان نے قسطنطانی كو ننخ كياتو اوس فاون بونانون ادرابل حزاكوجود بان آبادت اس غرمن سے" اسن" (صدود عدائتي) عطافرا یا کوغیر مالک کے سوداگرون کود ان آباد ہوئے اور قیام کرنے کی ترغیب سیلام سلیمان اول نے ا ہے دوست زنیکواسی ادل کے رعایا کو ہر صدود عدالتی عناسیت فرما کے اور اس کے بعد دیگر ساطین کے عدیمن دوسے رہائے بڑے دول نے اس شام کے خودمختار عدا دیج دہ ت ابنی رعایا مقیم ترکی کے ہے حاصل کئے۔ اس زمانے مین ان اختیارات اور حقوق کا حال کرنامعقول مبی شاکیونکه اس و تت حوقانون ترکی مین حباری مقاده صرف قرآن اوراوسکے متعلقات سے ما خوذ ہما۔ اس وجبسسے عیانی رعایا کوا بنے حبکو سے مٹانے اور آبیں ہی میں تصفیہ کر لینے کی احبازت دی گئی تھی ۔ لیکن ابہارے زمانہ مین سرف مبیغم جزراہی کا قانون حاری نہیں ہے بلکہ ایک کامل صنا بعلہ قانون کا تیار کیا گیا ہے گوہم اس امرکونسلیم کرتے ہین کہ اس میں ابھی نقص موجود میں اور وہ عملد را مرسین ہے جو ہم جاہیے لیکن ده عدل دانصاف جوکونس کے عدالتون میں ہوتا ہے ده اسینے عمل میں ترکی کی خراب سے خراب عدانت کے فیصلون سے بھی ناتص اورضعیف ہوتا ہے۔ ور ایک سوال اس کے متعلق اور پیا ہوتا ہے وہ بیرکہ یا ان تمام قومون من بھر جنبین چے روو عدالتي عطا كئے لكئے من عمده قوانمن اورالضات كرنے كے مناسب اورعمدہ طريقي موجو و من يانيين اكرية صدودعدالتي محض تركى كى ستك مكم لفيح بون جبيس وه في الحقيقت مكر بنايت غلط سے ايك البا دحشی ملک سیحتم بین جس مین انصاف کا مام نمین بااگروچھوت اُن ہی دول کود کے جاتے جن کے سيان يك قانون الضاف اوراعلى اخلاق برمبني مين تواسى قدرميب كى بات دمتى-<sup>رو</sup> مغربی بورپ کے ساتھا *میسی رعایتین کی جامین توخرایک* بات ہی ہے میکن جب ہی یہ دیکھتے ہیں

مجبور دياحبانا بصاقبر آپ حيال كسكتهن كريجارك ترى رعاياكوينان عدالت ين النسام کی کیا او تع ہوسکتی ہے۔طاعون کے متعلق سخت فرنطینہ ہے ادرسلطنت ترکی مجبورہے کردہ قوم حفظان صحت کی پاسندی کرے میکن روس اور بینان سے جوائے دن اضلاقی طاعون اسکے ساحلون پرنودارموتارہتا ہے اِسکے متعلی سخت قواعد کے ترنطینے دہ فایمنین کرسکتے - بلکہ اوسے حب نک معابدون کی روسے ایک ایسے مقدر مین جس کا می اوس قوم سے جو خطاور نیات سے بری ہے الفساف کا خون کیا جا کے کا - حاکر تجارت کا قائم ہونا غیر کمن ہے - انفساف کا ہونا وہان يون بهي نامكن ب السلف كره بولاً كواه منايت آساني سے حاصل برسكتا ہے - اور عدالت بهي مبت آسان سے اسے تشلیح کونتی ہے۔ ا اگریه فرض مهی کرمیا جائے کان تمام اقوام کے قوانین جنہیں آزادا شعدالتی اختیار عاصل مین الضاف برمني بين اوراون كمجع بي بهت مفدف مزاح اورايان دارين توبي حب مك أدمى باره مختلف اقوام کے قوامین کومطالعہ نکرے اوس وقت تک اس کے لئے الفعاف یا کاروبار جیلانے کی توقع نامکن ہے۔ سم میزونینٹی سا دکیل کہا ہے لائی جیسے تام اتوام کے توانین ازبر شے اور روسی قانون كى سوجلدون سے ليكرسين مار كى نوائل كتوانين حفظ تتے۔ مرت يبى ايك قوى دسول معالدون كے خلات كافى ب يمكن جب بهميه وكليتي بن كرانبين كي توجه سے مشرقی تجارت كى بنياد دغاو فريب برقائم ہے- اور بیا سبے ایمانی کا صنا بطہ قانون ہیں - اور بدیعلی الاعلان باٹون اور بیمانون میں **وہو کا دہی کوحا**کز ر کھتے ہیں اور ان معسا ہدوں کے حقوق ایک الیہی جہوٹی قوم کو دے دینے سے حبکی ساری قوت عدم ایمان من ہے - ترکی کی تجارت بالکلینہ بینامنیون کے اہتد مٰن آگئی ہے - اور اسی قوت کی <del>رو س</del>ے اوس نے ترکی کو بناوت کا گر بناویا ہے تواس اور تعیب نکرناک اُن کا وجو و جائیز رکیا گیا ہے نامیکن ہے ظِری طری ددل کی عدالت ہاسے کونسل کی کارروائی ہی بے توجهی کی ہوتی ہے اور لعض اوقات خلاف الضاف - ادریشکایت با ب کایک غیراک کے باشندے کو ترک کے خلاف انضاف باے کا بورا

کولونانی سوداگر تخارتی بشدیا و برون بردوسونی صدی نفخ حاصل کرتے بن، اوس سے زیادہ ور ملک کے مکسون سے ملکیشرتی تجارت کا ٹلیکہ ہی ادینن سے ہاتنہ میں آگیا ہے جوادسی اصول بر منی ہے جس براینانی عدالتون کا طرز الفعات اور طریقیہ کارر وآئی ہے اور بینا مکن ہے کو وسری قومين ابنے صابط رقانون كورون ضاطر بدل دين تاكيشري ششير عبدلائي ہو-يونانى صالعكه توانين دسكينے مين تركى صالعائے مقابل مين مبيں گفتے قابل قدرہے - ليكن اس مین در بحیک اور تعبیر کی گنجایش ہے وہ قابل محاط ہے ایک یونانی تمہیں دہروکا دیتا ہے تم اوس کے كومن خانهمين الش كرت بهوولان متارى كوئي شنوائي منين جوتى اوركها حايا ب كراي تهنز حاؤ-اوروبان مقدمهبت مهی وسیع اور آسان اصول برتعفیه بآیا ہے ۔ تعینی میرکه یونانی غیر ملکی کے مقابلهمين كمبى خطاوارنيين برسكنا- اورقهمقاديه بإرها تعبو-تم ادس كامرافعه (ابس) كرتيم و لمرفيل عدالت المحت بحال ربتا ہے- اگر تمارے وزیر نےعدالت العالیہ برِزوردیا یا دہمی دی تر مقدمہ متوی کودیا حِآبَاہِ ادراس التواکی کوئی انتہا منین شاید قیامت تک ہوتارہے ۔غرض میرکہ کوئی ایان دار کوس يمتوره منين ديكا ككستى خص كحفلات جوابي تنكن ويان كمتام ياونان بناه من بتم دبركا وہی یافتر عمب کی النش کرو-و یون دمکیاحائے توان شکلات سے بچنے کے لیے بیطریقیہ اُسان معلوم ہوتا ہے کرتم معا مارون تری رعایایا اینے مج جنسون سے رکہ دسکین ول زمینا مکن ہے کوامک برحابی ویان ناجرے وی بجاری امعالمه کی نوبت ساز دوسر دوسر ی ایک اور معرفرایم کے فرکین حسب کا حال اوربیان مرد حکا ہے صاف طور سے نظر آق ہے لینی روسی فرنسیسی اُدا سطرین منابت اسانی کے ساتھ مسطرایم سے ابنیا باس بورٹ (بردانہ را داری) برل کربینانی ہوسکتا ہے۔ رمایا کی اپنی ریاست سے وه بهی مثل غیر ملکیون کے آسان کے ساتہ ابنی قومیت اسی طح مبرل سیستے ہیں جیسے کو ان کسی سے كرية ماحامه بدل-مو حب ایک انگرزیزانسیسی ایک بونان کے خلات انصات بائے کی کوشٹ ش کے حبوارد یفی

اگران معاہدون سے مرت میں خرابی ہوتی کرود سپا ہیون کو فرار کرویا کتے تو ترکی کو حیندان فسكايت كاموقع نتها -كيون كرعيسان سياجى بقداوين ببت بهى كرمين - رورا ون كے جليے جانے سيج زياده نقصان مي فيربكين طرى خوابى يرسه كدوه لولليكل بصفا بدالكي وربداطميناني بهيلات مِن حبس کاالزام لورپ رمینه سلطنت عثما نیه کورتیار رستا ہے- اوراس وحبہ سے بغاوت وسر شی بداہوتی ہے -ایک غیر ملک کا کونسل حبر ترکی میں رہتا ہے کریٹ (قربطش کے باغیون یا مسلی کے سرکشوں کے لئے اسلومہم بدبنجاتا ہے -اور ترکی تانون اوس کا کچھنین کرسکتا اگر لولی کونسل (خواه وه ا مرکه یهی کاکیون <sup>نه</sup>یمو) آئرلدینترمین فینسیرم کو طبینهج (ری والور) و سه پابهیج توکیاده *سزا ہے عسکتا ہے*۔ در امریمه اوس غارنگری کے متعلق حوالیا مانے کی تاوان طلب کراہے لیکن ساھنت عثما نیہ فوجی دستدیونان میں بہیج سکتی ہے ۔جوکچہ روسی جہاز کریٹ کے ساحل ملکاس کے بندر کا وین رد سرگذر تے بین کیا،وس سے آد بابہی غیرمالک کے حنگی مباز درما سے آئرلسنٹ مین ده کرکتے ہن ہ <sup>ور</sup> اگر کوئی انگرز چنوبی <sup>ا</sup>لی میں باراوین شورش مین شر کیب ہوجائے اور مومدہ داران اہلی کے ماہت گک حاے توسلطنت انگرنری او سے منین کیا سکتی برخلات اوس کے ترکی مین روسی ایجن<sup>یل کیل</sup>ے ىنبدون بغاوت قىل دغار تگرى كا دعفاكرتے بېرىنے بىن -گورىمنىڭ دون كى اس حركت سے خور واقف ہے۔ گرمعا ہدون کی وجہسے نداو نمین گرفتا رکزسکتی ہے اور ند روک سکتی ہے۔ سم یا والاشیا کے دد باشندے جولوکیرسٹ کی تجمن مفسدہ پردانکے انجسنط سے ایک اسطری جہاز ين مقام سيك بينج - وحن إرشاه ف انسين كرنتاركزاجا إوركونس اسطريا ساحارت اس امری حاصل کے دیدس اس جہاز کو گریے -ان دونوٹ خصون نے مزامت اور مقابد کمیا تعیفن مسافردن کوزخی کیا-اور آخر کاربیٹی نے انمین کو ایسے ماردیا-ادس بردست ترکی کے خلاف شوروغل بيج گيا- اوروه كونسو حسب نيزروك الفيات معالدون كسختي مين نرمي مسع

بقین وزاب لیکن جب ایک ترک سی غیر ملکی کے مقابلہ مین عدالت کونسل خاندین جاتا ہے تو دہ ہیں۔ ر غلط*ی میجاحاتا ہے*۔ در منجمابہت سے طریقیوں کے جنگی وجہ سے معا بہے بارج انضمان ہوتے ہیں-ایک طریقی ذیل من بیان کیاماتا ہے۔ تین سال ہوئے کہ پاٹائے ورنانے جاا کوشہر کے باٹرن اور بیانون کی تنفیج کرے م المراكز تجار غرمالك كى رعايا ياون كى أوروسى من لعذاس فى كونسل خانون سے اس كى احارت طلب کی سواے ایک (انگریزی کونسل) کے سینے تجارتی آزادی مین مراضات کرنے کی اصارت دینے ے امکارکیا۔ اوربیچارے پاشاکو ناجارابنی تجویزے ہاتہ اوٹٹا نابڑا اور صرف ترکون کومجبور کرنا کہ تم مجیح باڑن کواستفال کردا درغیر ممالک کے تاجرون کو دغا بازی کی اصارت ونیا یا اس سے حشیم لوشی ور كرناگويا تركون كوتياه كرنا ادر غير ملكيون كو الامال كرنا تها-اس معالم کے محاط سے بھی معاہدے اسے جی صرفین صبیع دہ بے ایمانی اور دنا بازی کے محک مین بیم فے ایک کومنل کو دیکما ہے کہ دو پولسس کو بیٹ دیتا ہے اور عمد و دارون سے معافی طلب کراہے۔معامدے کی روسے اوسے ایک السی بیٹیت صاصل میرکئی ہے کہ وہ ملک کے قانون ك خلات درزى بلاخوت بإداش كرسكما بهم يك شالب ن كرت من وو ایشخف سطربی سلطان کی کاسک (عیبائی) جمنط مین داخل جوا الیکن جب اوس نے ور رکیما کونوجی زندگی کمیب اجهی زندگی نهین تو ده ایونان کوفرار موگیا- و ازن اوس نے ایک قلیل سرایہ والی ر ہو ہا ہے شادی کر لیکن انفاق سے بیشادی ہبی فوجی زندگی کی طرح ادسکوراس مذا کی - اور بیروان البر ہما ہے شادی کر لیکن انفاق سے بیشادی ہبی فوجی زندگی کی طرح ادسکوراس مذا کی - اور بیروان سے ساگ کر ترکی مین واپ آگیا یہ کفیر کلی قوانین وغیر مک وصب خوشا مداد رغلامی کا گہرووگیا ہے میان بظامر بلاکسی و خدمعاش کے رہنے لگا ، خرکار ایک روزادس کی اپنے کسی فوجی ساتھی سے ملاقات مولکئی درده گرفتار مولایا - جون کدارس نے اپنے تنین بوٹ کا باشندہ نابت کردیا اسفا اوس سے خام رعایت کا گئی۔ لیکن آخروہ میان سے ہی مباگ نکلا - دریز ان کونسل خانہ نے اوسے يناه دى - دراخرايك حبازمن شاكرد - يونان سيجديا-

هطنت نے کبوی منظور نہیں کیا۔ جسے کوئی اسلامی طاقہ ادرار کر کمی توادے ابنا ندیب بالائے طاق رکن طریف گالی يبخبال زناكه غوسا رعايا كومسارعاما كيمساوي حقوق دنيامنحه بكفرميحك ہے۔ اور سبیان الٹدیا دری صاحب کی میراے کیسی و تیع ہے۔ بہت الیسے خورخمار بب اینی مختلف نداسب دا قوام کی رعا یا سے *س* اورملكي معاملات مين منايت الضافانه برماؤكميا توكبهي ون بركفر كاالزام نهين دياكيا شرع إسلام سارعایا کےسیاسی قانونی اور ملکہ حقوق کی ذمہ داری اسی طرح کی حیاتی ہے جیسے ان رعایا کی ادراسی شرع کی روست غیرسارعایا با دشاه کی نظرین ایسی ہی قابل محاط ہے ما تت مین اوری ندسی آزادی حاصل مروقی سے- اور نیز اوس ت میر بھی جب کہ دہ آنخفرت صلع کی تعلیم نٹرع سے خلاف علانیہ برعفیدگی ظاہر کرک*اہے* بيمعا بدكارعايا يروري كهرينين ثوط سكتا ليعض اوقات إن غيرسلرن كوسلطنت مين اعلىٰ وراعتما د کی خدستین عطاکی گئی مهن-بلکه عض اوقات <sub>اون</sub>هین *وه رسّبه اورعزت حاصل مو* درجم لمان بھی صاصل ہندین کرسکتے تھے ۔ ترک سلاطلین سے بارہا اپنی مرصنی اورارا د -سے قانونی معاملات میں ازرو کے شرع شریف غیر سلم رعایا کے حقوق کی مساوات اوراکن کے حبان دمال کی حفاظت اور کامل ندیہی آزادی کے ستعلق اعلان شایع سکتے ہیں۔ 9 - سنرعی اسلامی کے وواصول جن مین بادشاہ کی تمام رعایا کی جان ومال کی حفاطت اورساوی عدل والفها ف اور کامل نرسی آزادی کی ہدایت سے زیل مین درخ <u> مح</u>ے جاتے ہن ۔ ا ان کا ربعینی غیرسه ارعایا کا)خون ایسایسی جومبیا که مهارانو وما وُهم كدما كنا واموالهم كاموالنا-

يكه كن تميوريرى ريويو بابت اه اكست منشماع صفح ٢٠٩ -

سادات کے متعلق مسلامی مہول

ا دران کا مال ایسا ہی محفوظ ہے حبیبا ہمارا مال اور حج

کاملیاتا-اینعمده سے بتادیاگیا ا جون کرتر کی نے یونان سے معاہدہ کرلیا ہے تو کیون نداییا ہی معاہدہ دہ سردیا اوروالانتیار یورب مین اہی اتن عقل منین سے کو ترکی سے اس خرابی کی طرکو اکہ اڑو سے ۔ لیکن کم از کم وہ <sup>در</sup> انناکرسکتا ہے کورہ ایک عام اور معقول قانون کا صابعہ قائم کرد سے حبوترک اسانی سے سمجر سیکین اور موجود دس باره صنابطه اللاوس-مهم ترکی کو وحشاینه ملک اور دیجیه به که میر سکین بهمارے کئے کمبھی یه ردامنین ہے کہم اوسے اندرونی امن اورب طرفدارار انضا ن سے روکین عجب بات یہ ہے کہ جولوگ سبے زیادہ ترکی صدور عدائتی ادر ترکی نعالت کے خلات سٹوروغل میا ہے ہیں اورا یک سلامحا عدالت میں رعایا کے حبوثے کوا ہ کے روکرنے کو حرم اورگنا ہ سیمتے میں - یہ دہی لوگ من جب حاہد ك حفاظت مِن ثام قوت حوث كوسية مين-حالان كراس كي حفاظت كرنا الضاف كاخون كرنا سب منرض کردکرمیر معاہدے اور ا دے حائین تو بھرتر کی جون کے لئے عام ور امین الا قوام فاؤن کا متعال آسان ہوگا - اورجب کسی غیر ملکی کو بیر خیال ہوکا ہے ساتھ الفعات نہیں کیا گیا تودہ منطنطندیمین مرا فعدر - اس کاکنس اس معالم کوچلا ، مقدم کا ببلک مینن (المارات) ك رو سے فيصله كياجا ك كا-ادراگر قاضى كى غلطى معلوم ہولى تو گونمنٹ قاصنى سے مجھے گى. مشرت بن دسیون اور غیر ملکیون کے پاس الفعات قائم کرنے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ انصات بندمسلما بن سے یہ کام لیاجائے۔ اور معاہدوں کے اتماد یے سے انہیں تقویت دد دی جائے۔

> مسل<sub>ا</sub> درغومسامین مساوات

م کے جیاوری میکال صاحب فرماتے ہیں۔
" جے بیان مرت المیں اصلاحات سے بحث جے جس کی روسے سلطان کی عیسائی رعایا
" کوسلمانون کے مساوی حقوق حاصل ہونگے اور بیرایک الیبی اصلاح ہے جس کوکسی خود مختا ر ملک کلاشاء کی تحریب کوکسی خود مختا ر کے لائداء کی تحریب اس کے بعداوس مے جو بغادت بلگیا میں جوصد لیا اوس ترکی کیونکر میٹم کو ٹینی کرسکتی تنی ت

سیابیان دارسلمانون کے خلاف محض بہتان ہے جبس قدر کا ایک شخص زیادہ سیاسیاں ہوگا اسکی قدر زیادہ اسپرختاف ندم ہب و ملت کی رعایا کے سابقہ عدل و انفعا ف کرنے کی درمد داری ہوگی کیونکہ و ہ احکام قرآن - اقوال بغیر برفقہ می اسمول - اور انفعا ف کرنے شریف کے روسے مجبورہ - کودہ سلم ورغیر سارعایا میں برابراور کیس سان عدل کرنے سان عدل کر میں میں کے ساتھ عدل و مہر ابن کا کرنے - کردہ سلمون کے ساتھ عدل و مہر ابن کا برتا و کرنے -

خدا تھیں ان لوگون کے ساتھ مہر بان کرنے

سے منع نہیں کرنا حقیون نے تم پر فدہب کی

دجہ سے جُرول نہیں کی ہے یا جنون نے تم مین

گرون سے نہیں نغال باہر کیا ہے ۔ بینک خدااک

سے عیب کرنا ہے جوعدل والفیا ن کا برنا کو

ره و مرتی - در لاینه الشعن الذین لم یقالمو کم در لاینه الشین و کم یخرجو کم من دیار کم ان دو ترویم و تقسطوا الیه وان المدی به دو المقسطین ۵ المهتمنهٔ (۱۷) آیت ۹ در المقسطین ۵ المهتمنهٔ (۱۷) آیت ۹

الوداوُد نے بیغیر صبلی السیند علیہ دسل سے ایک حدیث بیان کی ہے۔

و یادر کھو کہ ہو شخص بیغیر سراعایا درمایہ ) کے حت مین اانصانی کرے گا یا جہد کر توڑے گایا

د اس براس کے طاقت سے برہ کرظا کرے گایا اس کی رمنا بندی کے بغیراس سے کہ ان شے لوگا

و توہین تیا ست کے روز اُس کا دامن گر ہوں گا سن ابی داوُد کتا ب انخواج حبارہ دوم شد (\*)

مین اس سے بیٹیت فقد اسلام کے اصول قانونی بیان کر حبکا مہون - بیمان میں کیک احداصول والونی بیان کر حبکا مہون - بیمان میں کیک اوراصول ورانمخیارسے نقل کرتا ہمون -

اورا تضاف صاصل کرنے میں جو تھی اُن پرواجب ہے دہی ہم پرواحب -ووسرے الفاظ میں اس کے میعنی ہیں کا منین ہم سے اور مہیں اُگ سے بورے

اں کے بنے اچیا ہے وہ سلان کے لئے ہواجیا ماعلين ہے اور حرائ کے مئے مراب وہی سلانون کے لئے بڑے۔ یہ وہ زرمین مقومے میں جن کی رو سے غیرسارعایا اپنے مسلمان بھال کے مساوی [کردی گئی ہے اور میشرع اسلام کے حبان ادراصل م<sup>ن</sup> بیکسی خاعث بیفس کامقوا**نمی**ں اور منکسی معاملہ کے متعلق کو انتخفہ کی راے ہے بلکہ بدوہ بنیا دستہ جس برہر قالون کی عمارت خواه وه دلوان مویا فرصداری الی اور ننگی مویا سیاسی نایم کی گئی ہے -.4- یا دری مکال معاحب نے بویر توبز فران ہے کہ سبنان کی طرح ارمینا کو ہو کہ معیسالی الكرسے كرغير سارحاكم كے تحت من كريا جا ك - حالان كراس مين زيا دہ متعداد مسلما نون كى مع- الله الرشخ ويك اثنا من إمات من-ود محيا برونعي زمين - سبة مرائي عن بان ماكم سرمائيون ورسلما وزن من بورالورعدل كرسكتا م ادركيا اسرطن يه وقعي إت نهين جه كرايك مسلمان حاكرابيا منين كرسكتا اوجس قدروه زياده سجا مسلمان موكاأسى قدر رايده براسام مولاً - ايك براسلمان رشوت ك الباع سے عيسائي كے حق مین الضاف کرسکتا ہے لیکن ایک ایمان دارسلمان کے مصے طرفزری ہے کدوہ شرع اسلام کی بانکتا و کرے اوراس کے بیعنی ہون کو میسانی کے ساتھ ہرگز اضاف ذکیا جا گے۔ دو کیکن میری، س تحریک متعلق غلط را ک تائیمهٔ کرنی چاہیے - ایک ایمان دارمسلما جعمیاتی اورسلمان من مدل كرئلا ب بشرطيك وه مجكوا فرغير سلوكا ون كالإبندير - مندوسان من بت س اليسمسلمان من اليكن اليسمسلمان هاكر تتبنا زياده سيادور عان دارسلمان بوكا أسى قدروه غير ارعايا كے حق من عدل رئے کے ناقابل ہو كا وہ مرف ايك ايسے قانون كا يا بند م جو اس کے عقیدے مین آتھی اور ناقابل تبدل ہے کیک ۵ کن فر پرری رایو بابت اواگست سلشانهٔ دستفی ۱۰۹ و ۲۸۰-

المغير كمالة

پرنسیاٹ کی محدور آ عرفون کی مسالمت کے بارہ مین

الم يور صحفوق حاصل كرف جابئين-

مصنف منع الغفارشرح تنويرالالصاراس من بربي تحرير كراس-

اد ان کے ملے ہے جو کھی ہارے سے ہے اور اُن پر ہے جو کھی کہم برہے۔

« تن کے یمعنی بن کواگر ہم ان کی حان ومال بروست اندازی کرین تو اُن کاحق ہم برہے - اور

و الروه جاری جان و مال بروست اندازی کرین و جاراحت اکن برسید - تبعینداسی طرح جیسید کردست اندازی

المسكن مورت مين آرمين سے ايك شخف كودوس برجق موتا ہے-

کمیاییکامل قانونی مساوات نمین ہے ؟ کیا یہ عیسا یُون اور سلمانون کے درمیان برابر کاعدل نمین ہے ؟ کیا شرع اسلام برابر ہے عدل کی ہدایت نمین کرتی ؟ علاوہ اس کے کیا ترکی تنظیمات خطافرامین اور معاہدات کی روسے برابر کے حقوق غیر سلمون کو نہیں وسے گئے ؟

لمذا قدر تی طور برجونبتجه بخل سکتا ہے وہ یہ ہے کہ سلمان خواہ صاکم ہوخوا ہ دہ کسیا ہی پرجوش ندہبی ہومی یامتعصد ہ ہوہرا ماک قانون لعینی الهامی ندہبی نقرمی اور دستوری کی

روے اس بات برمجبورہ کروہ سلم اورغیر سلم رعایا مین بلاکسی رورعایت کے یک سان عدل دانفہان کرے ۔

١٧- بإدرى صاحب ابنى تعصب بندا كاظهار يون فراتي مين-

' سكن كياسلطان كسى السي تجوز كوست كاكر آرمينيا كى حكومت كسى غير سارها كم كسحت مين

رو اہل آرمینیا ہی کو دیری جائے ؟ بلک خبلات اس کے ازروے شرع شریع سرنین اس کا فرمل ہے کہ جب مدب اس کا خرمل ہے کہ جب مدب کو حب بہت اسلام میں اسلام م

ر میں ہوا ہے۔ اس مرکا بقین نہر جا ہے کمجھ سے بڑی توت مجیمے بررکرنے پر آمادہ ہے۔ موسکہ اُسے اسل مرکا بقین نہر جا ہے کمجھ سے بڑی توت مجیمے بررکرنے پر آمادہ ہے۔

كسى عيسان گورزے تقریب ملکت اسلام من كوئي دست اندازي نبين موسكتی -در الله مارور کا الله مارور در الله مارور کا الله مارور کا در الله مارور کا الله مارور کا الله مارور کا الله م

له كن فم بوريري رود يابت ماه اكست الوكراي معنى (۲۸۰)

دہ ہر قوم دلت کے شخص سے کیسان ایضاف کا برتا کو کرتے تھے جس سے لوگوں کوعموگا اہل ہو۔ برمبت طِائبومسيهوگيا تقا ادرخاص كرأن لوگون برمبت اعتبار بقاصب سے التقيين سابقة طِرِّما تقا-اور مذ صرحت الحفيين إسورمين ملكه دل كي فياضي اطوا ركي شائستنگي ادر مهمان نوازي مبن مست ماس قت و کی تمام اتوام سے ممتاز سفے۔ مهر و مطرنهری کویں سے اپنی تاریخ نتح مهانی عرب مین اِس برتا کو متعلق وبسلما سودی اور عیمائون سے کتے تھے یہ تحریر کیا ہے۔ <sup>و</sup> مین <sub>اس</sub>ے قبل اس برہار کے متعلق حوبہودی اورعیسائیون کے سابتہ کیا حاتا تھا۔نفصیل کے سائقه لکھ حیکا ہون- ازروے تباس اگر د کمیماجا کے توبیسٹ کے بھرد تنوار منتھا-لیکن عملاً بوجیتھ وعنا د فدہبی اس میں بڑی بڑی وشوار مان تبین - باوجو داس کے کرمسلمان اپنے مرسب کی پانبدی من مبت سخت مین اور دیگر فرامهب کو نا قص اور باطل سمحتیے این توبھی اس برنا و کےمقابلیرین وہیالی فرقے آخرزمانہ میں ایک دوسے کے ساتھ ردار تھتے تھے اور نیز انس بڑنا و کے مقابلہ میں وعلیما یو نے ہرزمانیمین میردیون کے ساتھ روار کھامسلمانون کا پڑا و قام اہل مذاہب سے تمایت مسامحت ا ورسالمت کانتما - بهی توب<sup>ط</sup>ی توی ده پختمی ک<sup>ه خ</sup>نتوه اقوام این کی اطاعت سولت اور اُسانی کیساتھ برداست كالتي تخيين- البته مرتدون كوسزا بسموت دى جاتى تقى يحولوك مطلوب خراع اواكرت تھے وہ اپنے نربب مین آزاد تھے ۔ یہ مرمهی آزادی پاسالمت بیغیم رکا ایک فیاضا نہ خیال اور نیز سیاسی صنا بط بھا۔ یون دکھیے تو یہ معلم ہوتا ہے کہ قباسًا ان کے ندہب کی اصل اس بات کی احازت ویتی ہے کہ تام کفار کو غارت کردیاجا کے لله که - تاریخ امین عهد دامسلام صنفهٔ داکر جے - اے کا نابری وستر ممبر دىباجەصفى المطبوعەلندن-م این فتح میانیدا اعتب مع کارنامه قدن جوانفون نے بورب کی بیشی مصنعت منزی کو بی مسلد ۲ ىغى ٧٧ مەمىطبۇسەلندىن كىشىدارىي-

انپی عبادت کرین معینه حدو دمین انھیں کے قانون رائج روین معض ملکی اور فوج عور رون بران کا تھ رکیا گیا ۔ انکی عورتون کو احازت نہی کروہ فائتون کے سابتہ شادی بیا ہ کریں ۔ اور غرمس ازرد کئے قانون اُن کے ساتھ کوئی برتاؤالیانہیں کیا حبا کھا جس سے دم مفتوح یاغلام معلوم پن سواے اس کے کہ اُن سے جو ککس بیا جاتا ہوتا وہ سلمانون کے ٹکس کے مقابلہ میں کسیقدر زیادہ تما *یسیج ہے ک*عبن وقات عیسا کی ظاوستر کے ماعام شورش کے شکا رہوہا تے تئے <sup>ہے</sup> « لىكى بحبيثة مجموى أن كى حالت أن مام ميسائيون سے مبترتبى حوّا خرزمانه مين اسلام حكومتون کے تحت میں تھے اور ہمارے بکیس اب داداؤن کی صالت کے مقا بلمین جوبار من فتح کے در بعد بقر مبت هي انجي تقي-مدو - واکر ہے -ای کانڈی اپنی تاریخ اسپر عہداسلام مین سلمانون کے انتظام كے متعلق مفصا ذیل تحریز رائے ہیں۔ و توم مفتوح برجوشرا مطالکا فی کمین تھیں وہ اسی تھیں کہ لوگ فاتحیں کے مقابلہ میں بجائے ظلم محاطمینان باتے مقے اور حب وہ ایس بر حالت کا مقابلہ اپنی گذرت متحالت سے رق ينطحب ميناهفون فيهت كجونكاليف الحفائي تهين توده استب يلي كوابني خوفت متى حنيال ر کے تھے ۔ مذہبی امورمین انھیس اوری آزادی تھی - بن کے گرجے تام معاضلت اور نقصان سے برى عقر أن كے حان ومال المئون و محفوظ تق - يه عقا وه صداحو الحفين غيرون كى اطأمت من طا - ا دراس کے معاوضتے میں وہ مرف الکا ساٹیکس اداکرتے تھے۔لیکن علاوہ اس کے الفین اور فوا مربھی حاصل تھے۔مٹنا عرب اپنے وعدے کے پکے اور قول کے پورے تھے ے - قرطبہ کے مشہور نظو کو سنم عرف بدا ارحمان ٹانی اور اس کے جیٹے کے عمد حکومت میں واقع ہوئے اور جو میس کے مورخون کے میانات کی روسے نبرد اور ڈا اوکلیس کے ظاہر ستر کے برابر تھے۔ اُن میں درحقیقت **مبیا کہ** سورمليس تسليركيا مصرف مبالبيرا شحاص كاخون بوا يعض برنعيب مجنوون لرخلات احكام اسلاخ لمع شما وا سامل کرنے کی کوشش کی- اس کی تفصیل فلو ز کے مجموعہ کی دسوین عباد میں موجود ہے-

مېيانيک اسلامۍ تهد کے شعلق کانڈی کی راء تركصالمت

**۷۷ - بروندير - ال ي**ورطرا<del>ب ن</del>اكيرمين جوا<sup>گ</sup>ر تاریخ نابت رقی ہے نیز سلاطین ترکی ادر ناریخ میانیہ سے بھی یا ناہیے کہ مقاسلامی کی نہ پہی بنیاد فیا، گاخواہ کسیں ہی بخت کیون نہوں کی عملاً وہ کبھی تمام فراہب میں کامل سالمت کے حا<sup>ک</sup>ا نبین ہون حولوگ این کے قومی ندیہ سے اختلات رکتے ہیں- انبین م<sup>وت</sup> ایک قسم کا نگ ادا کڑا بڑنا ہے باتی تام حالات میں وہ آزاد ہیں - یمشمور بات ہے اور کو بی اس سے انکار منیس کرسکتا کال اُزادی کے ساتھ رحصے میں اور ہی زمین بلکہ ہر توم کو سلطان نے اپنے اپنے ولوان اور نبہی معاملات کے انتظام کرنے کامن بسے رکھائے - بلدہ اور مضافات کی کونسلون میں بھی ہر فرتے کا منہبی وکسی مردیتا ہے اوراس کے ساتھ ملکی وکسی بھتا ہے کیااب بھی ہم کہتے من كه وبان مذهبي آزادي منين ؟ رى كى تارىخ كالورب كى عيسانى اقوام كى تارىخ سے مقابلہ كيے كين - نے اكب تسب مركم تركى سلطان کی نسبت خوب کماہے کو بورب کریتلک انوام خون نے لغویات کی حمایت طلم و تَمْ كِيكُ يُرْتُفِينِ مِكَ دَشِنْ كَ شَال كِيسًا سَنْتُمْ بِي مِونَا مِوْكَا حِزْفِكَ هَا كَا كُوعَل مِن اللّ ترکی نے کہی تحقیقات نمہب کی معانتین آگا کم کے قاعدہ اور ضابطہ کے ساتھ شرم ناک ظاومتم ا وجبوبغے۔ بی معیر کی اس کا دامن اس دہتے سے باک ریا ہے۔ ترکی نے کھی طالمانط ۔ اُن لوگون کوجوں کے مربب سے اختاب رکتے میں جلادطن مندن کیا۔ اُن توب اله الدنورايينم (١١٥) بابته ماه ابري المدن عرصه وزنبرا قدن المن شرق ربطوست خلفاصفي الم الم وان ا - كركم طبوعه والمينا م الم المرح

دان کرمید کی دائے خلفائے بنداد کی نہی سالم<del>س</del>ے متعلق

40 - اڈنبرار اولو کے ایک مضمون لگارنے وار کیمیا کی تیاب خلفا سے بغداد إبرالولوكرة مهوك ضلفات بغدادك الى اورقانوني انتظامات كمتعلق يدلكها ب حبب ان كانتطأم زياده عجبيب يروا هو تعياقه أن كاتمام الى انتظام رفته رفته عيسائيه ن اوراير نوا ك إهدين آكيا -عبدالملك في الرحيض من آكركة ما متطام ملك منه ما العرع بي بونا جاري غیروب لازمین کو برطون کرویا - میکن بعدمین اسے ثابت ہوا کا تفین کال کرنا فروری ہے عرف مندعرب أن مسائل ك كي جن بين خالقس ليركي مزورت - يكاني مين -المحربيان أن عيساليون اورغير فارب والوالي متنبت كم متعلق حروى حكومت من المع چندانفاط کھنے کے لئے ایک منط کے لئے ٹلیرواتے ہیں۔ بیٹیرے عیسا کی اور مید ہی ملاہب اور دیگرزون مشلاً بروان مان وزروشت و غرومین خاص متیاز رکهایها- اول از کر ده زاهب کے ساغقه برنبت وگر نماهب کے زیادہ سائٹ روار کھی گئی تقی- اور اس سے انکار منین ہوسکت كمامطور ران دونر مب والون كى عالت اليسي ناگوار زهتى عبيرى كعفس اوقات بيان كى جاتى م اس بیان کوبلفظرتسلیزمین کومیا جائے کیون کوختلف نمالک اورمختلف خلفا و کے زمانہ پیمبارت كے ساتھ مختلف برنا وُلِقا۔ بلدہ كے عيسائي برقابد زراعت بيشہ عيسا ئيون كے زيادہ اُجھي خالت ور مین تھے۔بلدہ کے عیسال ایک حد تک تعلیم یا نتہ ادر مفید ملکہ سلطنت کے عالم عبون کے گئے مزدری ہوتے تھے ۔ مرزداعت بیشہ عیسانی خراندگی اس کمی کو پوراکرتے تھے جومسلما نون کے مستثنیٰ ہونے کی وحب واقع ہوتی تھی بعض نے ہس ریبت کیے زور دیا ہے کرمیسا کبون کوایک خاص می کالباس بیننا بڑاتھا ۔لیکن یکسی دلت کے منیال سے منعقا بلام خملف الل ماہب کے امیازے کئے تھا۔عیسائیون کی دماغی معی بے اثر ندرہی سلمان یونانی فلسفہ علوطب اور دیگر دقیق فنول کے گئے اُن کے ممنون ہیں - اور اسلامی خیالات بین عیسائی زرب کی وجہ اسے بہت کیے لغیز و تبدل بيدا ہوا۔ ننظورين كيهتولك اور '' پرنس ہن دى كيپ ٿو بل'' كو بغدا دمين جو وقعت حاصر تھى ۵ معنمون نگارے یہ غلطی ہوگئی ہے - عبدالملک خلفاء بے منوامیہ سے بے نہ کہ خلفاے عباسیہ سے -

ان ماخلتون سے آزاد جہا ہے توہم لا تا مل یہ کہ سکتے ہیں کہم اس آزادی پرماضی شاکر اورید اس قانون کے گئے قابل تعرفف امرے جواس تسمرکی آزادی عطا کرا ہے اور تام سیرونی انزات دواس آزادی کے محل <sub>آئے</sub> قابل نفرت ہیں - مجھے لیّتین ہے کہمین **بور**د بین حکومت مین تبههی اس قد آزادی نصیب بنی<sub>ن برو</sub>سکتی سواے ایک دوآزادی پسندبرو **ش**منٹ حکومتو سکھ ؙ ٵؙٳڮٷؙۅ۠ٵۣڿؠٙێؠ؊ڶ٤ؙؙؙڰۥڟؽؽؠڹٳۅڽۻۅڝٞٲڞڟڹڟڹؽؠڹڔٳٳڛ؊۬؇**ۏؠٮؗڗ**ڵۻؽڰ جب اہم میں کیلے بیل ٹرکی میں آئے اس وقت اوراس کے بعد کئی سال تک ہو سط طعنیہ میں مزره سے اکھے ووٹرے فراکی خلف مقامات من وسم کر البسرانے کے محل رکھتے تھے گر آرسینیون الینا نیون اور اہل کمتیلک۔ کے افراک وجہ سے ہواں رہا ہت سے محروم رہے لیکن ترک اب بهار مع ونسنون كي باتون إنساه يتون كونتين سنت دراب مرحبان صا-وانیا کے رہے میں - ہو جہاں جا ہتے ہیں مررے قائم کرسکتے اور کھے ناسکتیس من بین کونہی آزادی کا مزان ترکی مین براسے نام ہے اور اس کیمیری است بن موتا میکن اس قدر جواب ونیا کانی ہے کہ فرمان ہما بیون سیقبل حسب قدر مرسر خشا نیا دہی اور تکلیف رسانی کی وارا دات کی **بلوٹین** سنيعتى ننيرن اب اس تدرسال بعرين بهي ننين واقع ووينن-بھر یہ کماجیا اس کر کرک آزادی کے قول د قرارین سیھے نمیں ہن بلکہ بیٹ فیمالک کے دہاؤسے آزادی دینے رمجہ ورمن سگریع بات یہ بحرات مک مرب پروٹسنٹ کا تعلق ہے اس کی مخالفت کے لئے ہمدینہ با ہرے دباؤٹوالاگیا ہے عس قدر میرونی اثر آزادی کی ضاطروالاحاتا ہے اس دس گذا بلکہ و گما زیادہ آزادی ندم ب و ابان کی مخالفت کے منے عمل مین لایا جاتا ہے یہ ارمنی بوناني اوركيتهلك فرقے مهت قوى مين اوربت شرااٹر اوردباؤ والنے مين اور مبشد ايك ووسر كى مخالفىت كرتى بېن، درخۇرن كواپنى طرت ركھنے كى كوشتش كرتىمېن - آگے جل كر دەخلام

ے خانمان میودلون کو جفین جرمنی- انگلینظ فرانس- اسپین-تعلیمنین بھنچائین طرکی ہی نے پنا و دی۔ موسیمیت کے لئے اورخاص کارسیجیت کے مئے جوروس اور بیزا ن میں یا بی حباتی ہے باری شکل برِ ی اگردہی طریقیرا درجوش اس کے ساتھ رہا جائے جو اُن مضا میں میں بایا جاتا ہے۔جیمشرتی سائل اوراسلام محمتعلی مکھے جاتے ہیں۔جب اُن مصنامین کوشالیستہ اور مہذب ترک اور دیگر ا قدام کے روض منال لوگ برہتے ہون گئے تواس سے ہاری قوم کی صداقت اور ہے تعصبی بر ضردرنرااتنه عيّا روگا -، مرکبہ کے مشزوین کی اے ترکی سالمت پر۔ و تركی سالمت پرمین ایک البیستنخص كی راست كا اقتباس كرنا بون حواس معالمه من محجه زما ده تجربه رکصناها . شیخصنشهورام کمیر مشنری داکطرا پلی متحد سے مشخف اس ملک مین بحاس برس رہا ہے اوراس نے وہان کے باشندون کی حالت اورخصا اُس کے مطالعہ کے لیے خاص طور المك كم رحصة من مفركياب الداين زهاء كابست برااوركام مشرقي السندكا ما مرحقا اورصيات را سے اورعالی خیالی مین اس کا کوئی نظیر نزتھا ۔غیرسلمون کوجواس ملک مین آزا دی حاصل ہے اس کے متعلق وہ یہ لکہا ہے۔ یہ وجوہ اختلات آراے کے مصالحت کے لئے یقینًا ہارے میاں کے مناسب سنیں من سكين ان مصحونما ئج بيل موت مين اوجب بهم أن بيل كرف بين توعلى طور برتركى من غير المون کو ارتب روایان کی آزادی حاصل ہےجو لورپ کے کسی الک مین فسیب ہندیں <sup>میں</sup> اس کے معبد بيهروه كمتاب اس من شك نهين كعض نالاين محبطريلون كي ذبيل كارروا بيون اوروست ورازلین اورتعصب رعایا کی زبردستی سے اس مین رکاوطین بیدا ہوجاتی میں اوراس بات کا ور ہے کی صطرح دارالخلاقہ میں مہیں ہوتی ہیں انتظام ہے اصفاع میں بھی اُسے توسیع دیجا خصوصًا اس افر کی قوت سے جوم کی انتظام بر اورب کی قرب وجوار دول کا بڑار ہتا ہے - اگروہ

علا مسلرحارس وليمسرا مني كتاب أمي في ن كومين مين كحقه مين -ابیشیااوُوپک بین میں نے مولویشا ہرہ کیا ہے وہ کولننز حبزل کسن کی رپورٹ مورخدہ اجون الی ماہ سرکی مشام

منمقام بغداد سے بائکل مطابق ہے اوراس سئے مین پیٹنب سیمجتیا ہون کراس نقر ہو کو جعبیت

نقل کردون-

مین بلتا مل اسل و کا اخله ارکرتا مرون کرتر کی افسر دولت عثما نید کے اسر حصد ین عیسا ئیون ادر

میو د پون سے نهایت ورحیصصالحت اورم سائمت کا برناؤ کرتے ہم ن او بیمنے کھیمی کو ٹی ایک داقع ہوا ہیا

نىمن سناحبىن ايھون نے اُن سے گرا برتا وُ كيا ہويا او سے حمِلُوہ سے ہون- در حقيقت حبا<sup>ن</sup>

يك بيز بخربه ب مين كربسكنا هون كرمسلان عيسانيين كےمعالم مين مبتمل مين- حالانكوعيسائين

کامعاملہ سلمانون سے ایسانہیں ہے۔ عیہ ٰ ٹیون کودہی حقوق، در رعایتین ہاصل ہن جواُ<sup>ں کے</sup>۔

مىلمان بىبائيون كواوراگرچە دىضات بېت مستعدى كےمسائة منىن كيام بآلاليكن ب، روبعاست

كامآاهي-ك

4/ - کیپتان جمبیں کرے روسیون کے تبضدارض روم-

روسیون کے متبغنہ کو مکھ کرول مین ایک بھر بری سی بیدا ہوتی تھی اوراس مین کچھٹے ک وشبہ

نہیں معسام ہوناتھ اکدارمنی یہ سمجھتے بھے کا تھیں اپنے طالمون کے بنی سے خلاصی فٹ یب ہوئی سبے

اوراس دن کودہ طِامبارک حنیال کرنے تھے۔

ارض روم کی تام آبادی باہر مکل آئی - اُن کی آ کھون سے مارے خوشی کے آنسو کھررہ تھے

اورده میش کی درج کے سابہ میون کا خریر مقدم کر رہے ستنے خور تین اور اوکیان گیت گا رہی تفیس اور

رستعین بعیول مگھریہی تھیں اورلوگون میں ترکون کی قب سے رہائی بانے کااس قدر حوشہ عمرا

ہوا مخفاکد ارمنی لگ ابنا مال واساب كرا يون كے مول نيخ بيج كروسيون كےسائلد سرحد كے بار

اله - دى أرم نين كرمن برونو بهارنس ليميس ديباج بسفي ١٠ مطبوعه لن كششاع

*کیتاجیس کے ک* را سے ارض روم کے

'' کے ملور پر یہ کتا ہے۔ جوكوئى گذشة جاليس سال تك مشرى أيركز البيهار است معلوم وابوكاكر مارى ايرارسان ك موداردا تون من مست شايد ٩٩ السي برج بن مست تركون كوكو في واسط منيين ملكه ان ك وك لا الله يتم كليسالين - ترك وك كبهي ني طرف سيجين ايدا يمني سن حنيال نبين كرت -ور ایس سے ترکی سالمت صبح طور سے معلوم ہوتی ہے۔ ڈاکٹر سمتہ اورڈاکٹر گرڈیں اس کہ خیبت سے بخوبی واقف من - اُن کی ہرگر بیخواہش شعر بعلوم ہوت کدوہ غلطیون کو جیب این یا ترک د مانتطامیون کُرکم کے دکھا مُن- اُک مین ا<u>بنے جتھے</u> کی دہ جانب داری نمین بائی حباقی جو بَسِمتی سے آج کل بہت زورون رہیں اور میں کی وجہسے بڑے بڑے عالی دماغ لیگون کی راسے اور عقل و بربرده فراگیا ہے -ان صاحبون نے جوکھ دیکھا ہے دہ مفس کے خاط سے مکھا ہے - اور اُن کے خلوص اور مداقت کے لئے یہ کافی شہادت ہے کہ اُنھون نے اپنی قابلیت اور زندگیوں کو ترکی کے عیسائیون کی اصلاح کے گئے تر اِن کر دیا۔ " بہان مک کواہل بمغاربہ نے بونانی مزہبی ہے۔ داروں کے ظاور سے ننگ آگر ترکون سے ابس كياكيون كدلوناني س كوسشسش من شقع كدوه ابل لمغاربي كوندسبي أزاري ايني زبان اور فوسيت مسيم محودم كردين - اديه كام أهنون من روس مرترب حقى من سرائل وينا جام آن مركب شرف تعلیمیانته بلغاری پال ال گرط بابته موسی این ترین اپنی قوم کی سنبت سفوسله دین انفاط لکها ہے۔ ادر مرحوبر کے سے مالوت ہین اس کے دود جو مین-ایک عادت درسری اپنی غوض - انگات!ای مین تعض بارشون (گروہون) نے یہ فرض کرایا ہے کابل مبغاریہ روس کو بڑی خوش سے اپنا محافظ تسليم كن كم على اس من شبه بكم مجمع ينتين بكك الران من عنه ايك الك و کی را کے طلب کی جائے توسب کے سب اوس کے حکومت سے تنزطا ہرکر ن کے انھ ك أنكلينايس دلول ان دي اسيطرن ولل كلش مكيراز جي إل ورژسفيهم ١٩٥١-

اس سبیان مریکسی قارتر میم کی صرورت ہے اور ناکر تمام مبان تھ کیک ر-ہے کومیسالی متحد ہون - بینی تام آبادی وہنتق کی جائے وہ ایک فرقد اور عقیدہ اور ایک کلیسا کی ہویا تا م گر *یک گیت*ه ملک ہون یا روش کیتہ ملک - نمکن <sup>ج</sup>ب تفریق برابر کی ہوتو مبتر ہے سے کھکوم ترمينياين ملكه دين كهناجا سئي كرتركي آرسينيا من أيببي اتحاد بالكل بنين- رومن ارمنی ا بے حراف گری گوریون کے تفوق سے ہمیشہ ڈرتے رہتے میں. ٥٠ - اس تجزير كم متعلق كه آرمينيا مين ميس مسارگورزم قريكياجا سمين بر كھٺا جاہتا ہون کر کیون ترکی کے اندرونی انتظامات مین ماخلت کی جاتی ہے۔ معا ہد کہ بیریں ہے جس کی روسے دول پرلازم ہے کہ وہ ترکی کے اندرونی ے سے مذصرت روس کے رعادی صنعیف ہوگئے بلكة ركى كے تعلقات عيساني وول سے اصول كے سائھ متقل ہو گئے۔فران يسى طرز ۔ هنتگومین بون کهنا جا ہے کہ گویا دولت ترکی دول بورپ کے خاندان مین شرک<sup>ی</sup> ہوگئی۔ اورامىلاحات كاجوىقندرير ب كعدالى رعايات الحصاسلوك كياجا اورتركى مين ہان بانی کے زیادہ عمدہ اصول اختیار کھے حائین تواس کی روسے اس حیثیت کے نے کے گئے یہ کا فی ضمانت ہے۔ سلطان عبدالمجید نے خط ہمایون (فرمان شاہمی) ه المايخ كى روس حبوا علمان كيا وه تسطنطه نيه مين تركى وزرا اورلورومين سفرا كم مشتركه ورہ سے انگریزی سفارت مین تیا رکیا گیا تھا - ادر صلح دامن کے عام قانون کاجز قرار ویا کمیا مقا۔ لیکن سِ مین سٹ را پھی کہ یہ فانون دول خارجہ کے سے معاملات ترکی مین اخلت كاحيله نسجما جائے ليكن معاہدہ پریس كى اتباع اب برلش گورننٹ برلاز منييز یونکہ گذشتہ روسی ترکی جنگ مین انگرزی گورننٹ نے اپنے آب کوا لگ رکھا- اور گویا پیر

ترکی مینیسب ملکی مراخلت ر مبارے محقے تاکہ زار کی حفاظت میں مباری اورون -

روسى لوگ عب معدد ع اخر من اسى مقام بيني تب بھى ايمنى ديسے بى خوش بوغ

مو ستھے اور ابھون نے اپنے اطمینان کے اظمار اور فائنین کی فرشی کے لئے اُن کا فرشی فوشی اِس

طع کام کیا - جیسے کوئی فرودریا فوکرکرتا ہے۔

« میکن اس عام خوشی من ایک استشا کیمی بایا ۶ آبا کتا اور ده به کرا گرهبتعصب اور گر گو رمی رفی

وو روسیون کے حیانب دار تھے گرووس کیہ تسلک ارمنی اسپنے ستعصب ہم وطنون یاروسی ویستوں کے

مدر دی اور حفاظت سے ڈرتے تھے۔

لا مین نے جہانیک ای کے پاور اون سے سارہ یہ ہے کددہ زار کے مقابلیمین مدرجہا سلطا<sup>ن</sup>

ور کی حکومت کوترجیح وسیتے ہیں۔ لورب کا اس سے ہدارشادہے کرتم دوسیوں سے ترکون کی منبت

ن زیاده نفرت د حقارت کرداوروه اس کمیمیل کرتے ہیں۔

اس امرکی شها دت دبتی میسی ای فرمان روا کے ستحت مین کرسے سے بجھ فائد دنہ ہوگا تا ریخ اس امرکی شها دت دبتی ہے کا کفران ما ہوا ہے اجب کہھی عیسا ای توم کے سلطان کی حکومت میں کردیا گیا ہے توخوداس توم نے اس بر موت ریخ اس بر موت ریخ

و تاسف ظا مرکیا ہے اور بہت سی کئی تین کی ہیں۔ تام اسلامی ممالک مین عیسائیون کے وزیر بنہ قریب سر سر سر سر سر کر ہوئے

مخالف فرقے آبس میں ایک دوسرے کے بہت وشمن ہو ستے ہیں- انہیں غرعیسائی لوگو ن سے اننی عدا دت نہیں ہوتی جاتنی آئیس میں ہوتی ہے۔ اگر انفدین آزاد حجبوڑ ویاجائے تو ایک

دوسرے کوخوب شامین-اسادمی حکومت مین س قدره اخلت ان کے ساتھ نہین

ای جات-

سٹر آرجی سنے تھیم کی بھی ہیں دا ہے ہے۔ اُڑبے ان کا خیال ہے کہ جومنالیں، دہر مثالین بیان کی گئی ہین دوستنی ہین اور سیمانون کو ندہجی ازادی ادی المیت سنفل یا کا لیے من کمجی ہنین ہو کی اور اُن - بیعضیدہ ہے کرمری سی ٹری عیسائی صکوست بھی عیسائیون کے لئے آرمنیا کور*دس کے ذیر* حکومت کرنا با لکل نضول ہے

بہان رائٹ آنرمیں لاڑنے فرض غیر مداخلت کے لئے ایک قیدیا استثنا قائر کیا ج یعنی بہتقاصناے انصاف مداخلت کرنا فرض ہے ۔ اگر سلطان اپنی رعایا برظار کے **یا ا**ن کیے حقوق بائلال کے سے انھیں بغادت برآماد دکروے توہم صوت بیج کی حایث مین مذکسی ووسر خیال سے ماض*ت کرسکتے ہیں۔ اس بیان کی تصدیق دیٹل نے بھی کی ہے*۔ حنیا ن جی ر اگر باد شاہ سلطنت کے لئے بلانا ہت ہو تو دہ اپنے تیئن ذلیل کرتا ہے ۔اُس کی حالت ملک کے بٹیمن کی سی ہے جس کے ضلاف قوم کوحت ہے کہ وہ اپنی حفاظت ک<sup>ے ۔</sup>اگروم طلق <sup>العثا</sup> ہے اور اس کی حکومت سے اندیشہ ہے کہ ملک تباہ دیرباد مروصائے گاقر قوم کوجا ۔ بے کہ اُس کا مقابد کے اس کے مئے سزاقراردے یا س کی اطاعت سے ابریکل حالے سے کے میروه دیگردول کی نبت لکھتا ہے۔ ا گرکوئی یا دشاہ اصولی توانین کی ضلاف وزی کرے تودہ اپنی رعایا کو اسینے مظابلے می قانونی حق دینا ہے- اگرطام جونا قابل برداشت ہے قوم کو مجبور کرتا ہے کہ دھ اکس کے مقابلی میں اپنی حفاظت رد کرین توغیر ملطنت کافرض ہے کہ ان مظلوم لوگون کی حمایت کرین جوان سے امدا وطلب کرتے ہیں ىىغاجەاد كېمىين مىعاملات اس قەرىخاب مەجائىن كەنوىت خانەحنگى كى آ عباس**ى تودول خارجا**م فرن کی مایت کرسکتی بین دان کوخیال من داستی رہے کا دیلی نے ایک اور اصول بھی فالیم کیا ہے جو ندرہی شورش کے زم**ا ندمین ہرسلطنت ک**ر رہنمالی کرسکتا ہے میں جب کسی مذہب برظار مور ہا ہوتو اس کی ہم مذہب قوم خارجہ صرف میمی رسکتی ہے کا پنے بھائیون کے گئے سفارش وشفاعت کے۔ بقيه حاشيه صفى الماسه معنف النف أنرس لاردرابرك مان بيكوم بالرسيك صفيره مصطبوعه لندن محت الماع

ىك وىلى كتاب (1) باب م سفواھ-

م**ن وثيل كتاب م باب م صفوره-**

کے معاہدہ میں حصد ہنین لیا -

ا کے - قانون مِن الاقوام کی روسے کوئی سلطنت کسی دوسری سلطنت کے اندرونی معالمات میں وخل مندین د سسکتی - وٹیل حوقا نون مین الاقوام کے مفتمون رہیب سے عمدہ لکھنے والا ہے بعسب ذیل مکھتا ہے -

ر مرقوم ابنے افغال کی الک ہے جب تک کا ن افغال سے دومرون کے حفوق برا تر

دو نظرِے - بیان تک کداگر کسی ملطنت کا انتظام کرا ہے توقیعی دوسری معطنتون کوخاموش رہنا ،

لازم ہے۔ کیون کا تعفیر بہتی کوطر فی عمل تبانے کاکوئی حق نہیں کی

اس کے بعد بچروہ یہ بھی کتا ہے کہ کسی بادشاہ کو کسی دوسرے کے افعال پررائ لگانہ کا حق نہیں ہے اور نڈا سے بیچق صاسل ہے کہ وہ دوسرے کوا پنے طراب یم کے برلنے پر مجمور کہے۔

و اگروہ اپنی رعایا بڑکس کا بوجیرڈ اتا ہے اوراُن پرتبرولقدی کرتا ہے تواس معاملہ ہے مرت

ا اُسی قوم کوتعلق ہے کسی دورے بادشا و کوپیچی نمین کے وہ اُ سے ، خاطریتے عمل بسنے مازیا دہ

وانشمس إنه اور مفعفا مناصول اختبار كرف برمجبور كرس كله

44- مائٹ آنرال لاڑو مان ٹھگا و ممہر پارلیمنٹ وطیل کی راسے نقل کرنے کے بعد تھر ہے فرماتے ہیں۔

رد سندا قاون ا نوام کے روسے سلطان ایک خودمختار بادشاہ ہیں ۔ ہمین قانون اقوام کی روسے می

رد کو بی حق حاصل نبین کریم برگی معاملات مین وش دین احس سے اُن کے شامانہ اقسقارات یاخود آبارا

« مین فرق ایسی سواسه اس حالت کے حبب انصاف کا تقامنا او حبر الرح کستی خص کو بیعی ممال

، نبین کردہ ا بنے بھایہ کے گھرنِ گھس کرائس کے مال دامباب کا متفام اپنی خواہش کے مطابق کرنا

مر خروع کردے میں میں ا

الله وثير بعمد انبدال منفي دفعه الملك تاب مرباب م دفعه ۵ ملك فارن والسيس - انگلاينداريندوي اليران كوبن الله وثير بعمد انبدال منفي دفعه الملك تاب مرباب م دفعه ۵ ملك فارن والسيس - انگلاينداريندوي اليران كوبن

ئیل کرا ہے فارمی ماخلت پر اود اعنین اڑئی قوم سے بدل کردسی قوم بنانا چاہتی ہے ۔ پچاس سال کے عرصہ مین روسی آئیسینوں کی اخلاقی تباہی کے بیے دہ کام کریں گے جو ترک کئی صدیون مین فرکسکے - علاوہ اس کے وہ بسنبت روس کے ترکی میں زیادہ آزادی کے ساتھ تجارت کرسکتے ہیں جس کا منتج یہ ہے کہ ارمئی نہایت وولت مندقوم ہوگئی ہے اورسارے ملک کی تجارت اُئ کے ہاتھ میں ہے ۔ بیہت بڑے فوا مگر میں اور با وجود چند شکایات کے وہ کبھی یہ نبذرکریں گے کہ فلا ہرازیا وہ تر آزادی کے گئے روس کے زیر حکوست چلے جائیں ۔ جو اگر جو وورسے عملی حملی ہوتی ہے لیکن نریا دہ غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ روس کے ناگوار حاکما اندا ور حبابراند تو اعد کے سامنے وہ بجو دیکھی کار آ مرضی ہوسکتی ۔ روس کی تبھی ک ارمنی روسی حکوست کے مقابلہ میں سامنے وہ بجو دیکھی کار آ مرضی ہوسکتی ۔ روس کی تبھی ک ارمنی روسیوں کے مقابلہ میں روسیوں کی مقابلہ میں روسیوں کی سازش کی وجب بہت زیا دہ نظرت کرتے ہیں ۔ اوروہ ترکوں کے مقابلہ میں روسیوں کی سازش کی وجب بہت زیا دہ نظرت کرتے ہیں ۔ گری گورین ارمنی روسیوں کو بھی روسیوں کی سازش کی وجب بہت زیا دہ نظرت کرتے ہیں ۔ گری گورین ارمنی روسیوں کو بھی روسیوں کی سازش کی وجب بہت زیا دہ نظرت کرتے ہیں ۔ گری گورین ارمنی روسیوں کو بھی روسیوں کی سازش کی وجب بہت کرتے ہیں ۔

سرنجٹ روز برنبی کی ماس خادجي مراخلت بيكار

ارمني زكى كوروس

برتزجيج دينيون

معو ٤ - منذا ازرو سے قانون اقوام ماخلت كا ہر گردحت حاصل بنين ہے جب تك عاصل ج- اورمین نے گرشته نفره مین ظامر کیا ہے کا بیا کوئی معاہدہ نمین ہے بلکہ بر**ضلات** اس کے معاہرہ ہریں الیمی الفات کا مانع ہے اور ندیجہ تا بت مواہد کرسلطان ہمیشہ نا الضافی اورظا کرتے رصفے مین-اوردوانی علیانی رهایار منهی بنار جبرو تقدی کرتے مین-ایسی حالت مین پورپ کلی کسی دولت کوکیاحت حاصل ہے کہ وہ ترکی کے اندر ونی معاملات میں خل و عے کوئی معاہدہ اسم صنمون کا نبین ہے اور ہیں کے معاہدہ برجواس سم کی مراخلتوں کے مغلات ہے پوراعمل در آمدینین ہوا ہے۔

۲۵ - إدرى ميكال تحرير فرمات بين-

روسی انحاق کولیسندکرین می اوروه، سے وقوع من مت کچھ مردوسے سکتے میں اوروین کے اللہ ارمنیون کوجوروسیون سے نفرت ہے وہ ترکی کی نفرت سے کرنبین ہے۔لیکن ارمنی لجعی روسیون کوترکی پرتزج منبن دین گے - وہ باوجود شکایات کے ترکی صکومت کومین کرتے من ورروسي فرمان رواني سے خوش نبين مين - حرب اس دحبہ کررگي مين الحفيمن زيا دہ ندمہي اور قرمی آزادی حاصل ہے -روس سے ایفین پر ترقع نہیں -

تركى حكومت مين ارمنيون كوسياعت گورنشط رسوراج محاصل بسے كيون كه انفيير ، ابنی زبان اور بچون کی تعلیمین کامل آزادی حاصل ب اورسر کار کی وجت سے مطلق مداخلت ىنىين كى جاتى - اوراس النئے وه كہي موجوده حكومت كم بجا كساسى حكومت كوليند نه ارین گے جو نهایت اصیّا ما سے ساتھ اسیے توا عدرتجبزیرکر ق ہے حبس سے ان کی خانما نی زندگی مین بھی مراخلت کی جاتی ہے اور حوابنی نامقبول زبان کو انھین زبر دستی سکما ناج**ابتی ہے** ۵ کن مروری راویو ماه اکست ساه ۱۸ یوصفی (۲۸۰)

اسی طرح ایشان حرکی مین مفعلات کے حکام خرم مست راج کل بلکہ بہشہ اور عام طور رہا رمینیون یونانیون پرانسٹنٹون اورنطور بون کی آزادمی جان رمال کے معاملہ میں بہت رحیار برتا کو کرتے ہین **حالان كرملانون كے ساتھ استسام كابرتا و نہين كيا جاتا - بيجارے مسلمانون پريذ صرف فوت** مین آدمیون کی بعرق کا بلکه تمام فوجی رسدوغیره کا مجبی بار برتا ہے ۔ اورشل کا سنا حبر ل مکسن کے مین نے بھی ہے د مکیعاہ کے کوسلمانون کے ساتھ سعا ملات کرنے مین ارمنی سے داگر اورووسے عام ارمنی اپنی نونسیت ا درنفنبیات کی طربی شان دکھاتے ہیں - حالان کیلجا طرز ہائت تعلیمہ و تربیت ایمان داری دحوان مردی وخاوص ایفین ہرگز بیعت حاصل نہیں ہے ۔ کیتان بربنی نے جورا - ان عیسائیون کے بارے میں دی ہے مین اس سے بالکامت فن ہون باکمین اس برہ ا منا فرکتا ہون کہ وہ ہرگز اُس سلف گونسنٹ کے ستحق ہند جس کی وہ خواہش ر کھتے ہیں - اور اس کا نیتیجہ وگاکہ حوان میں غریب میں انہیں کیا ہے کورے ٹیوا نے کے دو بھیوروں سے کٹوائم کے تر منیامین عیسائیون کوکامل ادراعلیٰ آزادی صاصل + ۱ن کے گرجاؤن کے دبیٹون ریسلیکے نشان مایان ہیں اور سالہا سال سے وہ اپنی زمہی رسوم اورعقا کدکو بجا لارہے ہیں۔ اور کہیم کسی تسمر کی مراخلت یا دست اندازی کی کرمشش منین کی گئی - قدیم زمانه گذشته من حرکیم صالت بهی مولیکس اب اسلام تغیر کی طرف مائل ہے اور و محتقف فرقون کے ساتھ حوا بنے آب کو علیسال کھتے ہین ن**یا دہ نرمی** اورمصالحسن کا مرتا کو گرتا ہے حالان کہ پرنے ایک د<del>رسے</del> کے ساتھ ایسا ا**چھا** برتا ؤنمیین كرق - اوربيخيال رم كالرحيوعيسا في اب بهي كه كه حي تكوه و شكايت كرت رهمة من اورابني صعبتون اورتکلیفون کا دکھراروتے ہیں۔ گریہسب معید تدم محفر خیالی ہین انفین اگر کسی سے ڈر سب تو ابنی حامیون کی کامیابی سے - ارمنیون کا ہر فرقداور مرح باعث اس بات سے خالف ہے کیمین رور البشياي طركى كالحاق نذكرك سيبيج بكارض رومهن ارمنيون كايك حتمها يباسه يعب مسطرا وبصواركا وتض خاندون وبازك كحلف خزائد رخوتين وكمرخواب كرباب اوريد لوك ايني آگاؤن کے مفے مجبوط ہو سے اور ساز شین کرتے ہیں۔ میکن پر میندورجن سے زیا دہ مہنیں ہیں

مانة بن كراس كاكميانيتوبروكا سبين كيم بني زبان استعال رك كي احازت ندي حاسك كي - اورور رد سبت کچھود ہاؤ ڈا اہمبائے گاکہ ہم، بنا زبہب برل دین یہمین خوب معلوم ہے کہ پولینڈ کے روم کہ جیلاً و وگون سے کمیا بزا وکیا گیا۔ ہم ہر گر بنسین جا سفتے کہ ہم سے بھی ایا ہی برناد کیا جائے۔ على ما مب نے بعر كماكر مرجر كم جا سف مين دويد م كرتام فرون س كيسان رہاؤكياجا ك ادرجب کسی عدالت من پیالی کا نام اے قراس کے بیان کوالیا ہی مجما جا سے جیسے کرمسلمان کے بیان کواگراندنون ملک کے مختلف شہرون کے کیمے کنون (مینی ڈیٹی گورزون) اور قامنیون کواس سعالمين الفعاف كرف بيجبوركيا ماسي توليرمن شكايت كاكولي موقع منين -الروسي ومن من آجا ئين گے تو جارے جم د طنون كى حالت موجود ه حالت كى نسبت دس گنازياد ه خراب · مسطرحپارىس دلىموا بنے زاق مشاہدات سے جوانھنيدن اليشيا رکوھيک مين حال اموے یہ لکھتے ہن۔ ین سے باعکا صحیح اور بیج بقین کرنا ہون کدائن توب اور آرمنا کے عیسال لمجافظ گونا گون رمایات اور مالی اور حبانی حفاظت کے زمانہ امن میں سلمانون کی نسبت کمیین ایجی جالت مین این ور ایک قابل نشی حسر نے برسیناک روائی (مینٹھایم) مین کام کیا تھا مجھسے کیا کہ ایک موقع پرجب قتل رد کی داردات مبولی ادر صاف طور ریاس بات کاسراغ مگ کیا که اس جرم مین ایک مسلمان ادرایک عیسالی شریک ہے تومقامی باشا مضلمان کو توسب سے قریب درخت برنوراً بھالنسی دلوادی اور پوالی ر کوکئی ہفتہ نک تیدین رکھا - حب اِس سے سوال کیا گیا کہ یہ امنیا ذکیون کیا گیا تو،س نے جواب ویاکداگرمن عیسانی کو پیانسی وے دون تو آ دھے در حن کونسز میری حران کھا حالمین کے - اور میری عامنیت ننگ کردیں گے۔ کرسے کم کو زائسوا نگرزی اخب اردن میں مشبے ظل**و حبر کا بانی قرار دی**گے۔ که - آن ادس بیک تقروار بنیا اے زمولف کینن زیٹر بربنی حب ملدا صفی ۲۴ و ۱۹۸مط تخششام میسوی -

ر سنی میدن گونزنگ کے ناقابل مین تواس سے سلطنت کے لئے بڑے بڑے خطرے پیدا ہوتے ۔کیون کہ بی جدید حقوق گویا بیوفارعایا اور باغی آسامیون کے لئے ان کی نالائقی کا صلہ ہوتے ۔ اور دوسرے ندہب وہت کے لوگون کے لئے اس امر کی ترخیب ہوتی کہ بجاس کے کو وہ اپنے عزیز اور فیاض طبع سلطان کے سامنے شکایات بیش کرکے اس کے الفعات اور فیاصنی پر بھروسہ کریں۔وہ مجھی اختین فراکع سے اپنیامقعد حاصل کرین۔

ترکون اور آرمینون مین منا فرة ۸ کے اس میں کچیشہ نمیں کہ ترکون اور ارمینون میں باہمی منا فرقہ پائی جاتی ہے - اور ترک ارمینون میں باہمی منا فرقہ پائی جاتی ہے - اور ترک ارمینون سے نفرت ارمینون سے نہیں ایک بیٹ یا تو مشرقی کلیں ہے۔ نہیں دجوہ سے نمیس بلکہ اس کا بیٹہ یا تو مشرقی کلیں ہے۔ لگتا ہے یا ارمینون کے اضلاقی تنزل ہے۔
 لگتا ہے یا ارمینون کے اضلاقی تنزل ہے۔

كېتان سن كليرادرچارىس برونى مىنتىفىدى ئۇلۇپرىس شائدى تەن دى اىيظرن كوامېنا ( دواز دەسسالەمطالعەسكەشرق) <u>كىت</u>ىدىكە

و اگر ترک رعایا سے نفرت کرتے ہیں تو اس کے کددہ عیسائی ہیں کیون کداگر ہ مکسی نرمہب

در کواب نیمب کے بعدب سے بھر شیخت میں آدرہ عیسائی مرہے ، بلکہ یہ نفرت اس کے حضائل م

م اخلان کی دجہ سے ہے - ابک متاس طبیعت کاشخصل کیسسال کلیبا سے پیان کے مقتداؤن

ور کے ساتھ رہنے کے بعدا نکار نزکر کے گاکہ تمام امورین میان تک کہ زمہب مین بھی شرقی کلیسا بیوان

دد اسلام سے برجہاکہ ہے ! ال

رلور تلامېزى فنيثا لوزر نے مطربري وسطرمېتبار وسے جوگفتگوتر كى آرمينيا اوراينيا ر

ان ترک گران کا نفط بلگیو کے رومن کیتھ ملک لوگوں کے لئے ہرگز استعمال نین کرنے کیون کہ دہ عیسائی مین اور دومر اہل بلگیریاعیسائی ہرگز منین - ترکون اور رومن کستھ ملک لوگون مین جو دوستا نہ نغلقات ہیں وہ مرتبزین سلطنت

کے نئے قابل خورمین کیونکر میرد ما درباب عالی سے اتحاد کا ثبوت بنین بکیمیسائیت ادراسلام کر حقیقی مصالحت کی دمیل ہے '' ' لِوَ لَو بَیْرِس سنٹری آٹ دی ابہتارِتِ کو اسجون ان ملکی پاِ'' صفحہ اواسطبوعہ مندن لاشائیم)

ر اوراگریکسی دوسے ملک میں ہوتے تو یہ ذلیل باغی سمج*د کرکسی کے ج*لاوط*ن کردے حبا*قے یا مجھالنسی وبیے جاتے -ارمنی آبادی کی نیر جاعت مرت میں جاصتی ہے کہ کفین ابنے حال رجمور دیا مائے اوربغیرکسی ذاتی بارک<sup>م ا</sup>ٹھانے کے دوسلطنت کے استظام میں <del>خیس مین - و و بلانامل</del> اس امركا اظهار كرت مين كه جمين روسي الحاق نبين جا عصنے كيون كه روس الحفين سيا ہي بنا سنے گا ارر اگرانھیں ترکون سے کچھزیا دو بجت نہیں ہے توانھیں ترکون کے مورو ٹی وشمنون سے ا<del>س سے</del> مجمى كمبحبت ہے ۔خصد صا و وارمنی جومشرتی حصد میں رصتے ہین دوخوب سیمتے ہیں کدروسیون مد کی حکومت کا کیشیا میریکیبی ہے - اگر کل آر مینیا میں عام طور پرودٹ کسے حامین اور تز کی افسر ا در روسي كينبط اس مرب طلق رض ندرين تو مجھے لقين ہے كہ بائخ نيصدى ووظ تھى زالر كرسي ملطنت كرماقوالحاق كم للمُ فروّ أيُن كم - له ۵۷-بلگیریا - بوسینا- مرزی گونیااورمان نی نگرو کی بغاومین خاص روس کی سازشو کامیر تھیں ۔ لیکن بیان مجھے ارمینیا سے بحث ہے اوراس کے متعلق من پر کھنا جاہتا ہو<sup>ن</sup> ۔ ا اُرجاس کی بیخواہش رہی ہے کموجودہ حکومت مین تغیر ہوجائے تاہم اس نے نند بغارت کی ادر نداس کش مکش سے بچھے فائدہ اُٹھایا وہان کے لوگون مربع طلت کوئی ٰبراطبینا فی منین ہے **وہ نہ کو ا**ر شکا بیت کرتے ہیں مذبغاوت کی کو مشش کرتے ہیں - ادرا گرائن سے ایسا کو ای فعل ہے تووہ مکارا ورغدار طروسیون کی تحریک اوراشتعال کی وحبہ ہوتا ہے۔ ے ہین ترادمنی بے انتہا بُرے ہین اگران کی سوراج کی تمنا پوری ہوگئی نب بھی وہ اپنی لمینه خفیلت، بداخلاتی ، حبالت، باهمی حسد در شک اور قومی تغصب کی وجہ سے بالکل ا قابل ابت ہوں گے - اس سے اُس درخوات کے معنی حل ہوجا کمیں گے جوا کھون <sup>سخ</sup> رہنے ندہبی مفتدا ون کے ذریعہ باب عالی میں میٹس کی تھی۔ اس سے نطا ہرموقا ہے کہ اگردول پورپ کی تجاوز کے مطابق سوراح یاا صلاحین اور رعا بتدین اہل لوسینیا اور **سرز**ی گرنیا کو دیجائین ك رى ارسينير كم من يولفه مبارسر ولم يرص غير (والسهما) ديباجيه طبوعه لندرج هميم العير-

، رمنیون مین موراج کی فابلیت نمین

عجن کا نام بینایعی میان مناسب نبین معلوم بوتا ۱۹ دراگراییا واقعه مبشر بھی رپر رَباب رَغَالبًا مُ سے رکنا طِرِے گاکہ ایسے مهاون کے رضت ہونے کے بعد اُن کے نتروز در کی لگادے ساتھ مسطر<u>فارلی—نیمسطرآرنا</u> دار طراحبارایکو کی مفصله ذیل را*ست ہزلیطرز*زا ودی لیوانٹ رخطوط ازلیوانط) سے اقتباس کی ہے۔ مو مجمع بدبات ایک انگونسین معال کوخوا و نخواه بغیر تحقیق کی عمیسائی ممالک کے مقابله مین مسلما ذن کے رسوم اور معاملات کی تعرفیت و تنا اکی حباتی ہے۔اگر مجھے اس امر کی صرورت ہو کہ استبنول *ے عیسا ئیون سے م*عاملہ کرون بامسلما نون سے تومین بلا نام مسلما نون کو ترجیح وون **گاکبونکہ دوعمو**گا زیاده متندین ادر کھر۔ ، ہوتے ہن ۔ لیکن ملب ایمون ادر پیود لون میں مکن انھیں وجو ہے سے علیہ ایمون مو کورجیج دون گا-لیکن اس کی ته وجرمنین-ب<sup>ی</sup> که اسلام عیسائیت سے زیا دہ بہترہے- بلکه ا<sub>س</sub> کئے ر کر کھومت آب ترکی ہوجہ زمانہ دراز کی حکومت کے ایسا کمینہ ادر عبار منین ہے حبیبا کڑھی میسا ہے۔ « کی طبینت میں عیاری اور کمینه بین مین آگیا ہے - اور حضوصًا میودی جوائب تک جبرو تعت. ی کاشکار در رسیمین که 44 - ربورندمطرميكال ف- البيخ مصنمون مندرجه نائن مينهة سنجرى بابت ماه د مسرسها المباجيرا اقتتباس مسلمانون كايك معمول كتاب نقة ملتقي الابجرني فروع الحننيه جو بیخ ابرامیم ملبی (متونی سره ۹ بیجری) نے مشہ رحار نقهی کتب تدوری - مختار - کنز-اور سے الیف کے ہورج کیا ہے - اور عیسال رعایا کی حالت بریحب کرتے ہوے یا وری ، فرماتے میں کر حضرت عرضا کی امان کی اماک حصہ کی ہو بہونقل ہے اور اس کے بعد رکھی تکھتے ہیں کہ یہ باب عال کی عیسان رعایا کی مرامی حالت ہے '' اب اس مین میں امروت ابل ن إرس بيك عقروايشيا ماكر مولفكميش زهير بني صفي (١١١١ -١١٠١) مطبوع لندائ مُشايع-ملى طركس ايندكرميونر مولفه بع ليوس فار إصفى ٢٨ مطبوعه مندر الششاء

سلما ہزن اورعیسائیون کے باہمی تعلقات کے بارہ بین کی اس کا ضلاصہ ب زیل تر رفرهاتے مین -حب مین نے یہ دریانت کیاکہ آیا کی عبائ کی شہادت عدائتون میں سلیم کی جاتی ے یا نہیں تو مجھے جواب نفی میں ملا - گر ما وجود اس *کے مطر پری سنے کما ک*مین ڈانی طور پوسیائی<sup>ن</sup> كوترجيح ننين ديا- اوركماك زندگى كے تمام عمول معاملات مين سلما نون كے ساتھ معامله ركھنا زماده دو خوست گوارسعلوم ہوتا ہے اللہ کبیٹن بربنی بنے بنی سیاحت ایٹ یا دکو حیک میں اُس تعصب کا ذکر بھی کیا ہے جو اکٹر بیان کیاجاتا ہے کہ ترکون کو آزمنیوں سے ہے اور ٹابت کیا ہے کہ آزمنی ہوگ تنہ نی **حا** ى رويس ذليل من چنانچه ده الكفته بن -تقة واعرصة واكسبورساين ايسهب تبرى أك لكي اورزبان ميم عيسائي بإضندون كانقوتها تين كرور بياس كانقصان والترك خوشي من الفين بنكه ون من منين آسندست تصليكن جب وہ آجاتے تھے توا<sup>م</sup>ن کے جانے کے بعدانی ڈیا ئیان کھٹاکیون میں سے یہ کتے ہوئے باہر بھینک دیتے تھے کہ گرون کے حمیونے سے ناپاک ہوگئی ہیں۔ یہ داقعہ ترکون کے تعصب کے ښوت مين بيان کيا گيا تفا-بڑی دانشمندی تھی کدوہ ارمینون کوا بنے گھرون میں نمیں گھنے دیتے تھے۔اگروہ اپنی نیک طبعی کی دحبسے انبین آسے کی احبازت دیتے تھے توروا سے مھانوں کے جلے حبالے کے بعدائن سبرون كوتلف كرديتے تھے - آرمنى انتها درجه كے غليظ ہوستے ہن من كے كلمرون اور کبرون من جومرن بعری رصنی بین - برخلات اس کے ترک بہت صاف مستھرے ہوتے میں اور خصوصًا نهائے وصوفے کا بڑا سنیال رکھتے ہیں۔ کیا ایک انگر نزخوش ہوگاکہ اس کے گھر ہی

A تركش رمينيا ايندا سيطرن النيا ماكر مولف راور ندم بي فنيشا لوزوسفي ١٨ مطبوعه لندى الممايي-

غیر اسف مام محرشیبانی (متونی عشامیم بری) جوامام ابیصنیف<sup>ک ش</sup>اگرد تخس الهي كاوُرُ مِوتاب - دور امعالمات جس من دنياوي معاملات كابيان موتا-ین به کتا مین رجگه شریا بی حباتی مین- اورحبد میکشب بهی حبواگر حبه قدیم کتب کن محفر نقل م**مو**ق میشهمان كمعقر رصته بن ادر بند وسستان من هي ايسي كتامين لكهي كني من دلكين أن رعمل نبين ے جھر می**ج**ود نیاوی معاملا**ت سے متع**لق ہے ، غیرسه ارعایا کے سلاطیم سارکی قانو نی غیرساوات کا ذرکھی ہوتا ہے۔ نیکن ا-ر مشل فرود قالون کے نفط ہد نفط کہ نفط کرد ہیتے ہیں۔ یہی حال متقابی- درالمختارا در ویگر فق<sub>تو ک</sub>ىشەبە، كاست جوتر كى ي<sup>ە</sup> دېگىراسلامى ممالك مېن طبىغ مول يېن مىسىمان اكتران فق*ىق كت*الون عاملات عقد عللاق وراثت ومعابده کے لئے و مکھتے ہوا تے ن مران کی کوشش اکثر را نگان جاتی ہے کیون کہ ہر مگھرائے اغلاط وراضی ف آراے کا ہے اور کوئی قوا فیمیل منبن ملتا اوران کے شبہات ویسے ہی رصفے ہن جیسے تھلے ن ان فقهی کسنب کی نوحداری مال اور دلیک رسیاسی مصدون بیسی اسلامی ملاسمین ے ک<del>ے کی</del> اور مر<u>ینے</u> مین بھی اس بڑس ورآ مدنہیں حیب جا سے <sup>و</sup> کہ

ٹرکی مین غیرسلم معایاے حقوق کی غیرساف<sup>یں</sup> نبر بیعہ فرامین سوتوٹ بر سے

كردى گئى ہے۔

متعدر فرمین کی روسے وہ منسوخ ہی کردئے گئے ہیں۔ معدکے سلاطیں نے اس اور کاصاف صاف اظہار کردیا ہے کہ باب عالی کی رعالیا ت ہن-اور کیا ملتقے ترکی کا قانونی ضابطہ ہے ؟ -

ورلم کی غیرسارعایا کے غیرسادی حقوق منتقلی یا دوسرے فقری کتب میں درج ہمیں جن کا اطلاق ترکی عیسائی رعایا پرہوسکتا ہے ؟

ستوم - حبر سیاسی ادر تدنی غیرسیاوات کا ذکر نقهی کتب مین ہے وہ کس سکاد پر ہے ۔۔

٨٠ - متقى تركى كاقالونى صابط ينين - ٢٠

مینجدا اُن کتب کے ہےجوا سلامی ممالک مین ہرزمانہ کے منتقف مصنفین نے الایف کی ہیں۔اس قسم کی تالیفات ایک دوسرے کی فقس ہوتی ہیں۔اورخوداُن مین کو اُن صدِت

منین ہوتی۔عبساکہ میں نے بھلے ذاکر کیا ہے متعق عبار دو سرے نعتی کتب بعنی قدوری بخشار

-اور دقایہ سے ماخو ذہرے -- اور دقایہ سے ماخو ذہرے -

۲- مختار فی فردخ انحنفید ابدالففلام بدالدین موسلی نفی کی الیف سب اس مولف کا انتقال سن لایم بری مین موا-

۳-کنرجس کالورانام کنزالدقایق نی فروع انحنفید ہے عبدالله بن احداله الرکات ت ہے جو حفیظالدین نسفی کے نام سے مشہور ہن ان کا انتقال سلے مہری مین ہوا۔

ہم- وقایہ یا وقایته الروایہ فی مسائل المدابیری تالیف والم مجمود بربان الشریعی ابن صدر الشریعیه خمولی- یہ کتاب ہدائی علی بربان الدین رغدینانی کا خلاصہ ہے اور مالیے اسی صنف

کی کتاب بدایدی شرع ہے ۔ لیکن درحقیقت اِس بین مختصر قدوری حسب کا اوپر فرکر ہوا ہے۔

ملتقة اورائح

عایا کی مبان ومال وعزت کی دبری ذمه داری اسپنے اوپر لی گئی سبے ۔ ایک دو لینی جرمسلمانون کے بھلے کے لئے ہے وہ اُن کے عبلے کے لئے اور حومسلمانون کے مان کے گئے ہے وہ اور ، کے نقصان کے گئے ہے یادوسے رابفاظمیں لیون کمنا میے کو حقوق و ذمہ داریون مین کامل مساوات ہے - لینی غرب ارعایا کے وہی حقوق ہر ج حقوق عطا کئے گئے تھے کبھی خزدری فتوے حاصل ضین کیا گیا - اور خاس کے متعلق فتو یٰ دیاجا سکتا كيون كدارزوك سرح شريف غيرسل كي كي حقوق كي مسادات ممنوع بي كل يكونى ضرورىنين كركور منط كو بيطكل معاملات ك كفيني الاسلام كافتوى بھی *ہو بیشین*ے الاسلام کاعہدہ ندہبی عهدہ نہیں ہے ۔ یہ عهدہ نوین صدی ہجری مط بق بيندر وين صدى عيسوى مين ببعهد سلطان مراذناني قالم مواهفا علا جن لوگون سے جزمیطلب کیا حالہ ہے اگروہ اس کے دینے پر رامنی ہون تواد سے خاطت اور حقوق کے المالون كوصال مين-كيون كيرفعرت عليٍّ في فرمايات "كفارجربيروستي مين اكد أن كاخون **نون کے حون کے ماننداور مین کا مال مسلما نون کے مال کے مثل ہوجائے'' بدایہ (شرح نقة اسلام ہمترم**م سىلىش خسىلدا صفورا المطبوعه لندن للصاير -مله كن فروري روو بابت اكست المدار عصفي ٢٧٩ -وصفوا المطروط بليوالير للبنط ف ابنى كماب منيوج أف مسلام مين عهداه شیخ الاسلام کے وجود میں آنے کے متعلق اربخ قالی کو انے میں غلطی کی ہے۔ کیون کد اِن کی دائے میں جدرہُ مذکوم

سشيخ الأسلم

بلالحاظ ندبهب ومات يك سان حقوق ركهتي ہے جنان صخط شريف بابته السالم عين مهكا اعلان موجود سب - بير اصلاحات ان مرب تحكو اصول رينبي ندين -ا- "ذمه دارى حب سے بهارى رعاياكو ابنى جان و مال اور عزت كى كاس حفاظت کانفین ہو" ٧- تكس قائم كرنے اور وصول كرنے كابا قاعدہ انتظام ؟ مع - سپا میون کے بھرتی کرنے اور اُٹ کی مرت ملازمت کے متعلق با قاعدہ انتظام گا اس کے بعد خط مذکورمین یہ تخریب کا حبیباکہ ہارے فقہ کے مقدس مقنموں کا نشاہے ہم ابنی سلطنت کے رعایا کوائن کی جان و مال اور عزت کی کامل حفاظت عطا کرتے ہیں " ایک اورخط (فرمان)کی روسیے جوخط ہما یون بابتہ ترھی ایج کے نام سے موسوم ہے تما مرعا یا ۔۔ سلطنت کو بلا امتیاز ندسب وملت اُن کی حبان و مال وعرت کی حفاطت کی ذمەدارى لگىئى ہے يەسىسے ئىخىرى فرمان بابتە ھىشىئىغ اورسب سىيە تىزى اعلان انتظام بابتە تشدایع مین اس صول کی ایری یا بندی کی گئی ہے۔ اس تطام کی روسے تمام عنما نی رعایا ۔ توانون کے سامنے برابہے - بغی*ر سی زمہ* ہتعصب کے <sub>ا</sub>ن کے یک سان حقوق اور کیہان فرائفس ہیں<sup>۔</sup> ان تمام خطون( فرامین) کی تائید مین قرآنی آیات اورصیحیے احادیث او*رس*تند كتب كحواكم بيني كئے كئے من-اكرمية انتظامي اورسياسي معاملات مين سوا ك ازراہ اطلاع وہدایت اس شیم کے اسنا دکی ضرورت نہیں ہے۔ وما وهم كدما مُنْ واموالهم كاسوالسسا» تعنی اُن کا (غیرمسلرمایا کا) خون ہمار ہے حزن کے مانندہے - اور ان کا مال ہمارے مال کے مانند ہے ۔ یسلما نون کی نفذ کا نرمہی اصول ہے حبس کی روسے غیر سلم ک رائز است دی کان دی رول آن اسلام مولفدارجی بالدج و م فضحه م ت ان محد المع

یمان ایک الیسی فلطی کی ہے جو کہجی معاف نہیں ہوئی ہی۔ بعینی انھون نے فیرسلم رہا یا کی حالت اور شنیت کو اس کی حالت بعید الیہ ہے اور شنیت کو اس کی حالت بعید الیہ ہے جو سیسے بعض انگرزی فوجداری کے قانون قانو نی کتب میں اب تک درج میں حالان کہ ایک مدت سے اُک بڑمل درآ مدہونا موتوف ہوگیا ہے ۔ باوری صاحب نے فقہ اور شرع اسلام کو جس سے ہیفہ قرآن باک باصریت بنوی مراوہوتی ہے گڑ مڈکر دیا ہے مسلم میکال نے فیسیار ما ایک حالت کے متعلق جوعبارت ملتقی سے نقل کی ہے (دیکھیوفقرہ (۹۹) اسسے فیسیار ما ایک حالت کے وہ نہ قرآن کی آیا ہے ہیں اور نہ صیحے احادث بنوی اور نہ دو شریعیت نقہ کی مشخص حاب نہوی اور نہ دو شریعیت نقہ کی مشخص حاب نہ کی اور نہ صیحے احادث بنوی اور نہ دو شریعیت نقہ کی مشخص حاب نہ کی اور نہ صیحے احادث بنوی اور نہ دو شریعیت نقہ کی مشخص حاب نہ کی اور نہ صیحے احادث بنوی اور نہ دو شریعیت نقہ کی مشخص حاب نہ کی اور نہ صیحے احادث بنوی اور نہ دو شریعیت نقہ کی مشخص حاب نہ کی اور نہ صیحے احادث بنوی اور نہ دو تا ہو تا کہ کی اور نہ صیحے احادث بنوی اور نہ دو تا ہو تا کہ کی اور نہ صیحے احادث بنوی اور نہ دو تا ہو تا کہ کی اور نہ صیحے احادث بنوی اور نہ دو تا کی اور نہ صیحے احادث بنوی اور نہ دو تا کی اور نہ صیحے احادث بنوی کی کیا ہوں کی کی کی کی کا مدون کی کیا ہوگیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا گئی کیا ہوگی کی کیا ہوں کیا ہوں کیا گئی کیا ہوں کیا ہوئی کیا ہوگی کیا ہوگی کیا ہوگی کیا ہوگی کیا ہوگیا ہوگی کیا ہوگی کی کر کو کیا ہوگی کیا گئی کیا ہوگی کیا ہوگی کیا ہوگی کیا ہوگی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا

اس غیرمساوات کا ذکر قرآن مین منین ہے

تینح الاسلام سلطان کانحف مندہ ہے اوراس کا بیعهدہ سلطان کی رصنا مندی برموقو<sup>د</sup> ہے - اِس سے اکثر قانونی اور سیاسی امور مین بجثیث مشیر فانون مشورہ لیا حباتا ہے - لیکن ﷺ گورننٹ *کے کسیغ*ل ب**ا قانون کے منسوخ کرنے کاحق بنیرن ہے - با بفرص اگر شِنغ الانسلام** غطهمایون بابته نتشکنیز کی نائیداینے فتو سے سینین کی تونسہی۔ کیون کہ فرمان مذکور کی تائیدمین شرع اسلام کے نہیں اصول اورعمرہ گوزمنٹ کے نظائر موجود میں-کیاسابق کاخط ِ شرکیف با بته المسیماع خبوسلطان عبدالمجریه بسنے جاری کیا تھا سلطان مراومرحوم کی دیوانی مهما ہو کی تائیدوتصدری نبین کرتا ۹ اورکیا اس کی روسے جوٹسرع شریف کے الفاظ پر مبنی ہے۔ عیسائیونا *در س*لما نون میر مساوی حقوق قائیمنین ہوتے دھب**ں کا** ذکر نقرہ الع*ہمین کیا گیا ہے ؟*ا کیا یہ فرمان علما کے روبروحاری بنین ہوا ج کیا اِن سے اس کی اتباع کے گئے صلف بنیس لیا لياتها وجون كفطهايون بابته تنفضله اسي سلطان في حارى كياها حبر في خطائر بعيث م<sup>وسا ۱</sup> ایرکیا تھا- مہذااس کے متعلق شیخ الاسلام کے فتو سے کا ہونا نہ ہونا برابر ہے جبکہ اینشرع شریف اسلام رمینبی ہے۔

مقرق من غیرساده مستندنیس

مور مکن ہے کہ سلطان محمود نے سکتا کا عربی بلطنت عثمانیہ کے انتظام مین اعیبائی دول کی بیجا مداخلت کی مخالفت میں اداخلت کی مخالفت میں ناداخلی کا اظہار کیا ہو۔ اس سنے یہ بھی لکھا ہے اکا سلطنت عثمانیہ کے معاملات شرع شریف کی دوسے طے پاستے ہمیں اور اس سے تواعلا مدرسی اصول کے بالکل مطابق ہمیں کی اللہ میں اصول کے بالکل مطابق ہمیں کی اللہ میں احداث کی غیرسلور عایا کی قانونی حیثیت اور تک مراد داکر نے میں جوان کی لیکن اسلامی سلطنت کی غیرسلور عایا کی قانونی حیثیت اور تک مراد داکر نے میں جوان کی

ناگوارهالت نظراً تی ہے وہ مذہبی اصول کے ہرگر مطابق بنین ہے۔ رپورٹڈ مسطوم یکال نے بقیده سلطان اللہ علام کا سرا م بقیده سنت میعنفی ۱۸۲۳ - سلطان بیان عظم کے عدیم ن قائم ہوا - حالان کا صل یہ ب کہ شام پیومدہ سلطان سلیمان کے عہدیمن زادہ ممتاز اور دقیع ہوگیا تنا کے یہ الفاظ مطرسیکال نے کن ٹم پوریری مربو پوبابت ماہ اگستا مطلع

کے فٹ نوط مین درج کئے ہیں-

: انگرزی نومیداری: افون سے جورونست اور یے بیٹ فرقین کے خلاف حاری کیا گیا تھا نحتی اور شدت مین بهت کرنتی- اوروه کسی حالت مین غیر متبدل اور آکهی فانون منین به و مسکتے هزت عرمے نے بنا زن جاری کیا تھا وہ صرف اتنا تھا کہ ذمی لوگ ایک جست کی نہیلی سکتے مین امنے کا حصیت المین -اوراس کے ساتھ میص کھی تھاکا بنی کمرین یت سی میں باندہن ۔ لیکن بیمکران کی عام ولت کے سے شعفاکیون کر ہڑ مخص سکلے کی منسلی اورسامنے کامنڈا ہواسرجھیاسکتا تھا - اس سے صرف بیقصد بھنا کیسلوا ورغرمسلومل مثان ہو سکے سکیون کہ لباس سب کا یک سان بھااور کو ٹی قومی لباس ھانہیں۔مثلًا عام حاموں میں جہاں سب حمیع ہوتے تھے اِس ایتیاز کی صردرت تھی۔علاوہ اس کے بیرخاص حالت تھی **او**ا عا مطور مرغیر سیار عایا سے اس کانج پتعلق نه ناتها - امام او وی نے جواعلی درجہ کے فقیہ گذر سے ہیں ابنی کتاب منہا ج مین ذمیون کے متعلق پیخر زیرا تے من جب وہ کسی اسیسے عام حمام مین داخل ہوجہا میں ملمان بھی بن یا ہے کیرے ارڈوائے تواس کے گلے میں جبت یا تو اس ں ایک ہنسلی مینادی حالھے'' بالفرض اگر حضرت عمرُ نے کو اُں ایسا قانون بنا یا بھری تھا تو بیظام له عدده ديكنوس، جقوق كروس كهتملك وك كارورت وفاتر معتنا اليوس إرسمن سياه دايم ين طابع المستر المن المنين يرالطنون عنادي بياه كرف كى مالغت كردى كمى يوال المرابع مين اسلىك رسكف كى ممالغت كى كى - وغيرو وغيرة "سيدنز اكشنري ان النيس - المريل دم كتميلك-اسن نهلی کا سال بیره کر مجیجه اید ورومشتشر کا قانون یا دا کمیا حوسوله وین صدی مین حباری میراه تفاکه تما م آوار اگر لوگ غلام بنائے جائین اورا بینے گلون - بازدو ن اورٹائگون مین بوہے کے طوق مینیین ( ملیک اسٹون کی ستان جلديم صفحه ٥٨ مطبوعد لندن الم الملية وسيدنز وكشنري آف ومشرص فحه ٧٧٥) مل بهیقی نل الاوطارسن ارازشقی الاخبار تالیف قاصنی شوکانی حبار یاصفی ۲۰۲ دیکیوسیولی کی تاریخ مصرو قا هره من المحاضره في احبارا لمعروالقامره جلدا نصاحرا ج صفح ٨٠ -الكه - ومكيوتحفة المحستاح في شرح المهناج حبلد ١٧ صفح ١٤٥نقدگی کتا ب حبر کی مذیا داحا دمیث نموی اخبار نسج ابر اور رسم درواج مرمینه بر ہے دوسری صدی ا مین امام ملاک (سفاف مجری و فات ۹ ما هجری نے تالیف کی - وہ اسلامی نقد کے انکمہ اربعین ا سے ہیں - یکن ب و دیگر کتب فقعی اور نیز اس صدی کی تالیفات مشالاً المنتقی فی الاحبار نالیف ا ادجی الملکی (وفات ۲۲۴) اور در در البدیمن نالیف قاضی تقضا دعلی بن محمد الشوکانی اکمنی سند وفات مقطم ا ایک اسلامی مسلطنت کی غیر سام عالیا کے متعلق اس قسم کی غیر سیاوات یا ذلیل قانون یا حقیر ا صالت کو سیم منین کرین -

میں۔ اور کے خیرسادی حقوق کاسراغ خالدیا حضرت عرف خلیفہ ٹان تک لگایا گیا۔ ہے۔ فبوح استام میں جوعمو گادا قدی سے منبوب کی جاتی ہے میر بیان کیا گیا ہے کر حب خالہ نے سکندر رید کو فتح کیا تو اعفون نے دہاں کے لوگون برمنید شرطین قائم کیں جن میں سسے لعظ سروں ۔

'' وه جانورون پرسوارنه دون اورا پنے گھڑ سلیا نون کے گھرون سے اوسینجے مذبنا کمیں۔ دوسلمانی و کی اوازے زیادہ مبندآ وازمین گفتگو نکریں - وہ کو نگر حابیا محبد شبنا مُیں اور ندکسی شکستد معب کی مد ر مرست کریں - اورا پنے ذرب کے امتیاز کے لئے اپنی پیٹی برزنا رہا بدمین اور عمایب یا کمنٹھی کو ش

ور و کھائین-

لیکن جرنجیه خالد نے کیا وہ فانون ہنین ہوسکتا۔ چرجا کے کا سے شرکعیت اسلام کاغیبسب ران فانون مجها جا سے۔ انہیں اس قسم کا کوئی حق منتھا۔ اور علاوہ اس کے وہ ایک غیرمخیاط حبارسیا ہی تھے۔

ا کا میں اور سازو سامان کے امتیازات جن کی نسبت میں کہاجاتا ہے کہ حضرت عمر اللہ میں کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر الل خلیمہ الی نے قائم کئے (اگریٹا ابت بھی ہوجائے کیون کہ روایات اس کے متعلق صحیح اور تا اللہ اعتبار نہیں) دوعیسائی رعایا کے لعض فرقون کے متعلق خاص تجا ویز سقے - لیکن و وال الک کون کوسٹ آف سر الافترح اشام کہار اصفی 4 المسلوعُ مصر - ﻣﺎﻟﺪﮐﺎ ﻗﺎﻟﯜﻥﻧﯩﺪﯦﻨﯩ ﺟﻪﻧﯩٮﺘﻨﯩ

> ىباس, غيرژ كۆامتىيار

الم نودی کی دا-زمیون کی تزلیر بارے مین

رنے کے وقت ہوتی تقری مفصلہ فریل الفاظ مین بیان کیا ہے۔

اسے ملک کھڑے کھڑے اور کا العائظ میں بیان کیا ہے۔

ور وصول کرنے والے کوجا ہے کواس کے ساتھ مغتی سے میٹی آے اُسے جمنو ہوا سینے بڑا سے زود کو ب ور کوپ اور زمین پر کھیلئے اور اس سے کئے اس ذی اے خواکے ڈیمر کیس و سے اور میروہ اس لئے ور کوپ کواس کی تحقیق و تزلیل ہو ہم تک

ك - دى ادْ نبرار يويرنبر السير بابت ابريل المهم اليومضمون ١٥ - تهذيب وترقى مشرقي بعبد خلفا - دان السكويمر زوى با ندى دين هي ماريج -

حضرت بون کی بالیسی کے متعلق حبس کا ذکراس فقرومین کیا گیا ہے مین اس صفرون کے مصنف کا بہت منون ہون مین اس صفرون کے حوالون کے ممنون ہون مین نے اس صفرون کے اقلتباس کو تاریخی وا تعات اور روایات اور اصام صنفین کے حوالون کے مقابلہ مین قابل ترجیح مجمعا سے -

مل تائر جمیری - بابت دسمبر عشدای مسفی مهام بهیر اسباران نفیمی است مرکا یک فراینی کتاب اسلام اندار عرب " من کیاب صغو ۹ مه و : مه مطبوعاندن الششاع -

ب كدوه مقامي حيثيت ركه تا كفاء دوسرك الحدير ، كوئ البيا قانون اختيار حاسس مذعما -یحب کی *دحبہسے* اِ**ن کا قانون غیرمتبدل یا آنہی قانون ت**مجہاحا کئے- ملا وہ اس سکے وہ *صرف* جیسے اور خلیفہ اور سلطان حواری کے بعد اُن کے صافتی موے کے ہے زیادہ جوائ کے حق من کہا جا سکتا ہے وہ ہے ہے - کدوہ ایک راستیا زاور عاول يفه تحقه -صالان كه ما بتي ضلفا يا توراست باز اورعا دل تحقيم ياحا برسلاطيين - ابمفيين مُربهي سے کسی قانون کے بنا نے کاحق نبھا حب کی اتباع مسلمانون پر ازرو ۔۔ ب موتى - اوران كى انتظامى تدابراس زمانه كيمسلمانون يا آمينده ك خلفا يا لاطیر ہے گئے آمہی کمرک شان نہیں رکھتی تھیں۔ ت عِرْمُ خلیفة ان نے غیر این کے نیاس اور سازو سامان کے ج دِامتیا رَفَاءُ کیا تھا وہ کسی تعصب یا حسدیا نفرت کی دجہ سے منتقا۔ دہ تام دیگرا قرام قابلین خالص عرب قومر کی فضیاست کو ہمیشہ مد نظر رکھتے تھے۔ اُن کی اور نیز دیگر ت حِنَّك جواورغالب قوم کے دیگرا قوام کے میل سے الیسی ہی ہے *کوب بج* اورباک رہن ۔ حینان حیصفرت عزم نے اسم خیال کی بنا پر کھولوں میں غیرون کا ہوجینداحکام نافذکئے اور مو لون کوحکہًا ما نغت کردی گئی کہ دہ صدر دوعب سے نما اک ن با سرنه کو در صائدا دصافعل کرن اور زراعت کرنے پایئن اور اسی خیال سے میرو دلون ضرا صناع سے نمارح کردیا گیا ہا- ان کا ایک حکم پیمبی ، **قا** کوع<sup>ب</sup> ے نہ تو حبنگ میں گو نتا ری کے بعداور نہ زرخرید - 'عولون کو حکو عقا کھیںں۔نیزعیسائیون کومیا حازت تھے کوعز بی ٹیمن یا بوبی ، ین مکهین- اِن تمام تجا دیز سے بیٹا بت ہوتا ہے کھ صرت عمرُنا کا بینشا تھا کہ ممكن ہوسکے ءو بون اور دیگراقو امرین خاص متیاز قایم رخصاحبا ۔ اس بالبیسی لولورے طور *رغیل می*ن لا نے سکے لئے انھون سے جیند خاص اہتیازات غرمر ملہ <sub>و</sub>ن کے

حفرت عمر کی بالیہ ہے۔ تھی کو عربون کو فیز کر سے بالکو الگ رکھا ما ہے حبىرك الكفاهرها

**٨٩- كتاب امّ حبّ كاحواله بينية وياكيا ہے امام شانعى كى تاليف ہے جو ندا ۾** ففذ کے جارائم مین سے ہیں۔ وہ ہجری کی دوسری صدی میں تھے (سسندمیدائش (۱۵۰) ندد فات ۱۸. ۱۴ جری ار اور ندمسط میکال کومعلوم موگاکه بدلغوا ورسبوده صالت مس کوانمون نے غلط سے ترکی عیسا کیون کی تبایا ہے امام شافعی ورسری صدی مین اس کی ترویدو تغلیط ر چلے ہیں - اور ساتوین صدی مین امام نووی نے بھی اسے بہت مجا بھیلاکہا ہے- اور میں روان صاحب مولف ملتقلی سے (حورسوریٰ صدی ہجری کے مصنف ہیں) اول گزرے ہیں۔ نیز ----ابن حجر كى في جوابرا مهيم المنتفي كالموعد المستقط كالموعد المارين الماكون المواتبا يا معمد • 9 - حال كالكيات ففي المذبب مصنعن جواس صدى مين شام ومصروتركي مذابب كا ر المنظم المرابی المرابی عابد بن محمد العین ہے اور صب سے درالحتار کی شرح مکھی ہے السلام کی اصلام کی افعال الم وه اپنی کتاب روالحتارمین لکعتا استیک

مصنف ہوایہ نے جمان اپنی کتاب مین یا مکھا ہے کور ازروے حدیث مکس وصول کرنے والے کوجا ہے کہ اس کا کلا کم الے مستحمور اس اور کھے ہوا ۔ ذمی محصول اواکہ کو تصاحب موال کو اس حدث بفين نين مع اوروه اس راعماد منين كرت . ك

لقبیر اشیصفی ۱۵- یظامرایا بحرصاغردن کے بر مرکز معنی مین امام شافعی کی استجوام کے مصنف مین اس بينيد لكهر حاج كي مده دو دراتهن كي صفار العيدائيون كي المنت عرف ير ك دده قانون كا تباع كري-

حافظا مین القیومن کاز مار آنگوین صدی کااوالضف به ارزمن کانتقال هی مومن برداوه اس حالت کے متعلق صبر کا ذکر مرمیکال نے کیا ہے یہ فراتے ہیں کہ'' ایسا نیال رنے کی کوئی دھے بنین اور نہ آیت سے بیمطلب نکلتا ہے اور نبیغیر باور ضلفا سے کو کی ایسی روابت مہنی ہے - لفظ صغار کی تیجے تفسیر بہ ہے کو گن پرخانون حاری کیا جا اورکس کا با جات يفودايك تسم كى الم تستعير ورشافه يرك بحراس سے الفاق كيا ب- دكيوكاب فتح البيان معدادل صفح ٢٥٠٠ مولفه نواب معديق حسن خان مرحوم معبوبالي-

الم - ردالمحت رجله سفحا ۲۷-

مر میکال اس فانون حالت کوتر کی کے عیسائیون کے متعلق بیان کرتے ہن -حالان كواس فانون كوتمام قابل فقها في بست براعبلاكها - اوربر شخص كومعلوم مع كوان قواعدرِ کھی عمل در آماز نبین ہوا -اور بیصر<sup>ن</sup> فالونی کتب مین شل مردہ خراب قا**لون کے اب** ک موجود ہین - حالان کہ اسے منسوخ ا *درمت*روک ہو سے زمانۂ *ورازہوا ۔بعض سنے* تربیا*ن تا* لیا ہے کا تخفین اپنی کتب مین نقل کرئے اُن کی بت کچر پہجو کی ہے - امام نووی نے جوساتوی<u>ن صب ری ہ</u>جری مین ہوئے ہین خاص ک<sub>اس</sub> قانون کوسٹ بُراسبلا کما <sup>ہے</sup>۔ وہ ہنِی لتاب منهاج مین بیان فرکور کونفل کرنے کے بعد سے راے دیتے میں۔ يدحالت اب باكل كالعدم ب- اورا سيستعب فيال كرنا حظا ب شديد ب." ا ماهشهاب الدین احمد بن حجز میشی کمی حنهون نے مصف کمی سیجری مین وفات بان اپنی شرح کتاب مٰدکورمین به فرواتے ہین -يه حالت اب بالكل كالعدم ب كيون كسنت من اس كى كوئى منيا دباسنونيين ب الدين الدين نے کہی ایساعمل کیا ہے اور اِسی بنا پراتم مین صاف لکھا ہے کٹکس بڑے اخلاق کے ساتھ وجول کیاجا ۔۔ ان کی اہانت صرف اس ندرہے کا تھین قانون کی اتباع کرنی ہے لیکن اُن کے ساتھ مكسى شركا براسلوك كيا حبال ب اورى مارىيك كى جاق جى -چونكديد بادوجد برسلوكى ب لىذاايسا دو کرنا بالکل ناجائزہے۔ **ے۔** تدبیر کالفظ التوبہ و آیت ۲۹مین معقال ہوا ہے" وہ ککس اداکرتے ہین جبکدوہ ذلیو کئے گئے ہیں'' جب مرینہ میں یہ اواہ مینچی کروب کے شامی سرحد ہر فواج رواین جنگی تباریان اس فرض سے ہورہی بین کروب کو فتح کیا جاسے تو یہ آيت نازل بولى - روسلمانون كوبراست كى كنى كرده اسف آب كريجائين اورهو آورون كوروكين - اس حالت مين يه ماکسید کی که دشمن ناوان جنگ ۱۰۱ کرین اورونسین پون ملیکن ادل تواس میت کواسلامی سلطنت کے غیر سارعایا سے کی اقباق نیں - دورے الفاظ وسی کے گئے ہیں اسے وہ ذلت مراد نمیں ہے جو معض فقہا نے ابنی ا الما بون مین ظاہری ہے - بلکہ نجلات اس کے مسلمان مستفین نے اسے حیال کی شخت مخالفت کی ہے اور

است تهارکت علمی و تاریخی مندرجه ذيل كتا بون كحيماوه اوربهي برتسيركي كتابين عرتي فارسسي وأردوم طبوعه يورب مرقسطنطدنه بندوستان وغيره وغيره بحرمتياككيم د) قواعدالعرومن اگردو- منشی قدر ملگرامی کی شهورکتا جسب مین نهایت شیخ اسط کرساتھ شاءی کے جلاصنات ریحب کی گئی ہے ۔ تعداد صفحات ۲۵ مقیمت سابق للعظمیت المرکز (۲) و **لوان کله ات قدر بلگرامی** اُردو کا غذا علی تحداد صفحات ۴۷۸ متمت -رس زرتشت نامه صفحات ۱۹ خوشخط کاغذاعلی قمیت عدر رم) الغرالي مصنّف علامين بقيمت ع<sup>ا</sup>ل ره) صدنوحاً نه عشق لعنی دلوان امیرمینانی وجوم قیمت عارب (٧) مشالبرالك لاحرترمبه ابن خلكان - تنيت عال (٤) واستان تركتازان مهند ه مدينه ميجاريغدا ومتفحات ٢٧٥٩- كل شابان دملي كما ا يم جامع اور مكن تاريخ تطييط حديد فارسى زبان مين قيميت سابق عسف قيمت حال صمه ر رم جنگل میں منگل موبوی ظفرعلینیان صاحب بی-اے نے ایک انگریزی کتاب سے ارودمین ترجمه کیا ہے۔ نغداد صفحات ۵۰ قتمیت سابق للعقیمت حال عاں رa) تغمت عظمی اُردوترم بطبقات الکربلی درحالات صوفیائے کرام منزم بمولوی عبدالغنی ساحب بباري تغياد صفحات ٥٠ موتبيت عارب (۱۰) ور مارا کری مولانا آزاد د بوی کی شهور کتاب قیمت راا) **آتا رالصناد بدرسیدی** شهورتایع دیام طبوعهٔ می رئیس کامپیواعلی اوش بانصوترمیت سے (۱۷) جورس برو دنس مباشم العلماسي على للكرامي ف الكرزي زبان سے أردوس تر ممركيا نهایت دنجیب اورمفیدکتاب ہے مطبوع مفیدعام آگرد تقادِ صفحات تعربیًا. به فنمیت سابق سیفیر علیا ع (۱۳۳) انفاروق ازعلامیشبلی (س*سے)* المشترعبدالشيفاج سرآباد دكر كهتب خانهآصفيه

## ىيى صنف دوسرى حكيد لكمقنا ك،-

ود اُسے (ذی کو) اے کافر کامنوع ہے - اوراً سے گلے سے بکروے جھنچھورنے تھی طرانے

رد کی میری مالنعت ہے کو ایسے برتا ہے اسے برنج ہوگا۔ اور اسی گئے بعض شافعے فقہانے اسے روکر دیا ہے

وه كسنت مين اس كاكبين بين بنين اور نها ول خلفا كا اسكيم يحمل رابا-

اب مین اسید کرتا مهدن کوسط مریکال مطندے ول سے اور بعقصبی کے ساتھ اس برخور کریں گے۔ اور بعقصبی کے ساتھ اس برخور کریں گے۔ اور اپنے بیانات بردوبارہ نظر ڈالین گے توانینیں معلوم ہوگا کہ جو ہدایات اسلامی سلطنت یا اسلامی قانونی کتب میں درج مین - اور جہنیں انہوں نے نقل کیا ہے - ومحض مردہ قانون کی چیشت رکھتی ہیں ۔ جو صرف اِن کتابون میں مندرج یائی جاتی ہین اور کہجمی مل میں نہیں آئیں ۔ اور فاصل مسلمان صدنفیں سے اپنی کتابوت میں اوسکی تردید کی ہے اور اسے ناجائر قرار دیا ہے -

حصداو الخسسهوا



بحكه حقوق محفونا ببر

ارتقاءالانبلام بر**دب**وز وليشكل بسكل اينار سفيل يفارمز اندرسيلم رول

نواب عظم بار جباً مع لوی حبراغ علی مردم نشاق ریونبوسکرٹری دولت صنعیہ نواب عظم بار جبائک مع لوی حبراغ علی مردم فناساق ریونبوسکرٹری دولت صنعیہ مصنف الجهاد، شروبرافك ،حيد آباد اندرسرسالارجنگ اوراسلام كي دنيوي كنيس وغيروي

علامیصنغفے بزبان انگریزی سادی اور میں ایک بور مین عالم روز دینکم میکال کے اس اعتراض کی ترديدميك مناسلام العترتى هے "قرآن احديث انقه اور آين سے نهابت عالما منظراتي پرسيد ا بن كيا ب كاسكام روحاني اخلاتي اوروماغي ترقى كا عامي تغيرات رماند كے ساتوني تدك سیاست کاساتھ دینے والااور زن ضرور اے کےمطابت ترسم کے تو این کی بنیاد منے کی صلا ركصنه والامذبب سبادراس كي فطرت جمود وتحمد كيمنافي باسي تمن مي اسلام كمتعلق دوسر برويين فين مثلاً سرويم بور اور باسور تفه استفده غيره كى علط بيانيو كل العلاجي على شرقى او مغربي حوالول كيكنى بداد رصد واسلامى سالتعلق معاشرت دسيا برعال ندويجهدا دبحث كيكى ب

مولانا عبدالحق صاحب بی- اے (علیگ) نے ایک عالما نمف زمے ساتھ سليسس أردومين ترجمه كبا

اور الهجامير **مولوي عبدالله خال نے** حیدرآبا دد کن کتب خانع آصف رِفاه عَام اللهم ربيل لا بهوري مولوى عُنبالحق صاحب سَكَ بنهام سے جبيا ۱۰۰۰۰۱) جند باراول

ل**ُكُشْرِ مِيرِتْ ر**ازميزِ اعلى لطف يشهو**رشع**وا برُدوكا تذكر**ه نعن**يف الناهايج- بعو ونس آت ویلزلی گورز حزل سب در ههند حسب فرایش مسطرحان گلگرست بردح وسرپرس ربان اُردو-اسِ كتاب بِرمولوى عب الحق صاحب بى استعلياك ايك عالما مذمقد مدلكها ہے جس مین اُردوزبان کی نمایت و تحبیب تاریخ بیان کی ہے۔ اس کتاب کی تحشی مولانا شبلی نے

ما نترالگرام فارسی طبوع مفیدها مراگره بعنی حسّان السند برینولام حلی آزا د ملگرامی کامشه رّنادیخی مُنرکژه ، دفطهان من تقييم كى كئي كي مفسل ول من مشاهير صوفيا كرام مندك ورج بین فصل دوم مین سر عمل رعظام کے صالات مکھے گئے بین اور بریزرگ کے حالات مضمن میں بسیون تاریخی اور علمی فو انگرور میں - اس کتاب برمولوی عبدالحق صاحب بی- اس ، بجبب مقدر تخريز مايا محسرسن كتاب ك مضوصيات وغيره كوباين كيا سعد تعاده مىفحات . دسوقىت عان-

مخطوالكلام في ارتقاء الاسلام حبس كاحصاقال شايع بهوركياك سأسف بيش بون امزرط باسم حصد دوم من السلام كسوشل (العني تدنى) امور برنهايت محققان بحبث ے حصتہ دوم کے ساتھ معتنف کی سوانے عمری اور مولانا عبدالحق صاحب کاعالما رہم شركيب كياكيا سيحسر مين أئ تمام صفامين كاخلاصد درج بصحوم متنفصفى احبارات ويسأكر کے اس کتا ب برنکتہ جینیون کے جو اب مین شاریع کئے تھے ۔

لوط-كل كتابون كأمحصول دميخريدار بهوگا-

بسيمالدالرحمن الرحسيم

رضئردوم

خترنى اصلاحيس

بقول میکال اسلام تے بین لاطلاح عیب 91- یہ ظاہر کرنے کے بعد کر یورنڈ مسٹر میکال کے وہ دلائل جن پراُس نے اپنے
اس قول کی بنیا در کھی ہے کہ اسلامی سلطنتوں ہیں جدید اصلاح سکا رواج دینا نامکن
ہے بالکل بے بنیا داور لغو ہیں۔ اب میں اُن کے ان دلائل کو ہر کھنا چاہتا ہو ل جن کی
وجہ سے وہ موجودہ اہل اسلام میں کسی اصلاح یا ترقی کے رواج پانے سے بالکل
ایوس ہیں۔ اور اس امر کے ثابت کرنے کی کوشش کروں گاکہ اگر دہ قرآن کی پاک
تعلیم کی طرف توجہ فرماتے جس سے وہ بالکل ناوا قف معلوم ہوتے ہیں تو مجھے اس
تردید کی ضرورت نہ پڑتی ہ

بادرى صاحب في اندا وصنديه راعظا برفروائي مع:-

سطاده اس برتا و کے جواسلام میں غیرسلم رعایا کے ساتھ روار کھاگیا ہے۔اسلام میں بین ایسے معلادہ اس برتا و کی اصلاح ورثر تی معلاع عب موجود ہیں جواس فرمب کا جزو لا پتجزّے ہوگئے ہیں۔ اور ہرقسم کی اصلاح ورثر تی میں ۔

کے انع ہیں۔ اور وہ بیہیں:-

" اول - عورتوں کی دِلت اور غلامی کارواج + " ووم - انسانی عفل کومیٹی صدی کے ایک ناقابل ونا تربیت یا فنۃ بدُّو کے علم کے تنگ وائرہ میں محدود کر دینا +

« سوم - اورمرتد كى سزا ب موت +

کن ٹم پوریری ربوبو بابت اه اگت سلم ایم صفح ۲۷۸ + پط مرّد کی مزا سے موت پر حقیث اقل میں بحث مو چکی ہے + عبد الله

سائق مدل کابرتا وگرے گا-اور بھراس امر کا اظهار کردیا کہ ایک سے زیادہ بیبوں کے ساتھ عدل کرنا نامکن ہے-اگر جیمرداسیا کرنے پر آ مادگی ظاہر کریں اور اس طح در حقیقت کثرت ازدواج کومو توف کردیا +

نے عوریوں کی الت کو تر تی

**۷ - ب**دید قانون متعلقه زن وشو کی وجه سے جس کی پیغیمبرخدانے اپنے پیردوں کو تلقین کی اور بعض دانشمندامهٔ -عادلامهٔ اور بخت قیود سے آپ نے طلاق کی سہولت کو مجى رفع كيا- يوقيود بهت ہى معقول ہيں- اور ان ميں طرفين كے فائدے كو مّرنظر ركھاً كما ہے۔قرآن میں اہل عرب کونصیحت اور تاکید کی گئی ہے کہ وہ اپنی ہیںبوں کے ہارہے میں نراب رسوم کو ترک کردیں۔ انصرت صلعم نے علامی کومو قوف کرکے لونڈیو ل کے رکھنے کے رواج کو بھی موقوف کیا اور اس وقت جوعور میں غلامی کی حالت بمب تقیں اُن سے عقد ارلینے کی تاکید کی ورمذوہ لونڈیاں بناکرر کھی جاتیں۔ شیرخوار لڑکیوں کے ہلاک کرنے کے خلاف نہایت سخت اور شدید احکام ہیں۔ اور اس مجرِم کے ارتکاب کرنے والوں کو ڈرایا گیاہے کرعقبے میں اس کا بڑا عذاب ہوگا- اس طرح عرب اور دیگراسلامی مالک ڈرایا گیاہے کرعقبے میں اس کا بڑا عذاب ہوگا- اس طرح عرب اور دیگراسلامی مالک سے دختر کشی کی رسم بالکل اُسط گئی۔سب سے اول قرآن میں قانون وراثت ایسا قائم کیا گیاکہ اس میں عر<sup>ایق</sup> کی عور توں کے حقوق کا بھی لحاظ رکھا گیا۔ باپ کے مرنے کے بعد تولیل **ماؤں سے ادروقت واحدمیں دوبہنوں سے عقد کرنے کی ختی کے ساتھ مانعت کی گئی اُو** ا منہیں سنگین جرائم میں شمار کیا گیا ہے اور یہ ہدایت کی گئی کہ بیواؤں کے ساتھ شل اطلا وجابدادك برتاؤنه كرو+

مردوں کو تاکید کی گئی ہے کہ عور توں سے عربت کے ساتھ پیش آئیں اور اُن سے بات چیت کرفے میں ادب ملحوظ رکھیں۔ پھر آنخصر سے صلعم نے عور توں برقبتان باندھنے کے

ك علم يه م ك الشام آيت ٢٩- المعارج ١٠ آيت ٢٩ و ٣٠ - المومنون ٢٣ آيت ٥ و ١٩ الناكم الانتاكم و ٢٩ الناكم و ٢٠ التكوير ١٨ آيت ٨ و ١٩ ك النسام آيت ٨ ه النسام آيت ٢٠ النسام آيت ٢٠ ك النسام آيت ٢٠ ١ ك النسام آيت ٢٠ ١ ك النسام آيت ٢٠ ١

اسلام کے ان بین لا علاج عبوب برنظر ڈالونگا

عورتول كي حالت

۹۲- آنخضرت معمر تعلیم سے عور توں کی حالت اس درجہ بہتر ہوگئی کہ آھیے تبل كتائم لحين اورانبياء كي تعليم سے بيتو قع نهيں ہوسكتی تھی۔ آنحضرے كى تعرفی اصلاحو سے پہلے تام ملک عرب میں کثرت از دواج کی کوئی صدر بھی۔طلاق کا کوئی اصول مذبھا اوراس كے ساتھ لونڈيوں كے ركھنے كانهايت كروه طريقية الكرائج تقاييض قبائل میں یہ نایاک ظالماں دوحشیا نہ رسم جاری تھی کہ وہ اپنی شیرخوار لڑکیوں کواس لیے قتل كرد التي تفيك أنهير سُسْر عبنني ولت مسمنى يرط اورجو برنصيب الركيال ان کی خونواری سے بچ جاتی تفییں وہ اپنے ہایوں کے مرنے کے بعد وراثت سے محرفم رمتی تقیں بعض قبائل ایسے تھے جن میں یہ دستور تھاکہ باپ کے مرنے کے بعد بیٹیا باپ کی بیوه (سوتیلی مال) سے شادی کرانتیا تھا۔ نیز دوبہنوں سے ایک ساتھ عقد کرسکتا تقامتوفی بایکی بیبیاں بینے کی نظروں میں ایسی ہی تھیں جبیبی اُ وربے جان اشیا ان کے دلوں میں عورتوں کی کچھ طلق وقعت مذبھی۔ بات چیت میں بھی کستی می کی تعظیم کا اظهار منهيس كرتے تھے۔ اور بعض جونهايت وحشي تھے وہ عفيف اور يا كدامن عور تول کینسبت فحش اور نایاک کلمات استعال کرتے تھے۔خودعور توں کے عا دات واطوار اوراُن كالباس قابل اصلاح تھا-جويتيم لركياں جوان موتى تھيں اُن كے ولى ان میں سے کئی کئی سے شادی کر لیتے تھے تاکہ اُن کا مال ہضم کرلیں۔ اور آخر میں اُن کو بے بارومد کا رصیبت کی حالت میں چھوڑ دیتے تھے۔ قرآن مجید کی تعلیم نے رفتہ رفتہ

اُن کی دلیل حالت کومُدهارناشروع کیا۔سب سے اول نوکٹرت از دواج کوجار تک

مدودكيا-يدا جازت بجي اس شرط كے ساتھ ہے كه شوم كولورا يقين موكدان سبك

من النساء من والشورباع اورجارجا رعور تول سف تكاح كروليكن أكرتم وروكه (متعدو بيبيومي برابري در كهوكة توبس ايكسبي ياجولونديال فانضم الأنغدلوا فواحدة او تهارمة فضيمي بول (انهي ميرقناعت كرو) اس طرح نافعا كالمكت ايمانكم و لك ادني سے بچنے کے قربیب تر ہو گے۔ اور عور توں کو اُن کے مهر الاتعولوا وأتواالنساء صفاتهت خشی سے دیدو۔ پیمراگروہ اینی خشی سے تم کو مجھیوڑیں نحلة فانطبن لكمن شئ منه تواُست كهاؤييو- نوش جان (النساء م آيت ٣) نفسافكلوه منياً مرشاً دانساء ١١ ١٠ ۸- ماں باپ اوررشتہ داروں کے ترکے میں تھوڑ اہو ٨-لارجال نصيب ما نترك یا بهت مردول کا صدی اورایسای مال باپ اور الوالدان والاقرلون وللنساء رشة دارول كے تركے ميں مفور ام ويابهت عورتوں كا نصيب ممّا ترك الوالدان بمص صدب اوربه حقدها را تضيرا ياجواب والنساء والاقربون تماقل ميذاو كثر فصيباً مفروضاً (النساءم آيت،) ا سم آیت ۸) \* سام- اسے مسلمانو! تم كوروانه بس كرزبروستى عورنول ۲۲- يا ايها الذين آمنوا کے وارث بنوا وراُن کواس کئے بندند کر کھوکہ جرتم نے اُنکو لانحيل لكمران نزثوا النساء كرهاد ديا إلى السميل من المنافع المان الله المان الله المان الله المان الله المان الله المان الله المان الما لاتعضلوم لتنهبوا بعض ما بوئی بدکاری سرزد بو (توبندر کھنے کا مضایقہ نہیں)۔ أميتموجت الآان يأثين كفأ اوربيبوں كے ساتھ شن سلوك سے رہوسہو- اور اگرم كو مبتننة وعاشروهن بالمعرف فان كرمهم من فصله ان لى بى ناپ ندم و توعب نهيس كرم كوايك چيزياك ند مواورالله اسی میں بہت سی خیرو برکت وے۔ تكربهواشيئاً ويحبل التدفيه (النساء م آتيت ٢٧) خبر اکتبراه د النساء ۱۳ آیت ۱۳ ۲۴۰-اوراگریتهارااراه ه ایک بی بی کو بدلکراس کی جگه معم-وان اروتم استبال ودسرى بى كرف كاجوتوا كرحيتم فيهلى بى بى كودهيرسارا زوج مكان زوج وأثيم احد روج مكان زوج وأثيم احد

مئلے کی طرف توجّ فرمائی اور جولوگ یا کدامن اور نیک عور توں کے خلاف انتمام لگاتے تھے اُن کے لئے جہا نی سزام قرر کی۔ نیزعور توں کے اطواروعا دات اور لیاس میں بھی اصلاحیں فرہائیں۔جولوگ کم س میتیم لوکیوں کے ولی تھے اُنہیں مانعت کردی گئی۔ کہ 

عورتیں جوائس وقت ذلّت وخواری کی حالت میں تھیں اُن کے لیئے بیمفید تداہرہ شا فوائد سے ملوضیں اور ان نئی اصلاحوں کی بدولت اُنہیں اس ذکت وخواری اور صیب

نجات ہوگئی جواب تک مردوں کے ہمتوں سے اُنہیں سہنی پڑتی تھیں +

٧٩- اس مئله كے متعلق قرآن مجيد ميں جو آيات وار د ہو بَي بيں وہ فيل ميں لکھي

ا عاتی ہیں:-

اس مسئلے متعلق قراك

کے مفدارکام

ا- یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم | الوگو! اینے پرورد گارسے ڈروجس نے تم کو من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبيتة | تن واحد ( آدم ) سے اور اس سے اُس کے جود ڰ منهار جالًا كثيرا ونساءً، وأنعوالتُّداكر | رحَّا) كوسيداكيا ادراُن دوسه بهست مردول اور تساءلون به والارحام ان الله كان | عورتوں كو كيبيلايا ورائيس ميں تم جس خدا كا واسط

علىكمرقيباه (النسام أيت) حية بوأس فرواورارهام كاعزازولحاظ كروه

س - وان صنتم الا تقسطوا | ۳-اوراگرتم كواس بات كاانديشه جوكريتيم الركيول ك

فی الیتملیٰ فا نکحوا ماطاب لکم | حق می*ں تم* انصاف *نہ کویگے* تواپنی مرضی کے مطابق دو دقرین

لنوريم وأستهم و4 و٣٧ على الاحزاب ٣٣ أيت ٥٩- النوريم وأيت المطلق النسائم آيت ٣ و١٧٩ مجمل ينتيم کا مال مقیمر کے کی نبیت سے اولیا کوان کے ساتھ نکاح کرنے کی مانعت کی گئی- طاخطہ موسورۂ نسا ۴ آیٹ نيتي سيديم ولائي كسارة عقد كرك تومضايقة منيس- النسام أيت أأكث مصنف في انگریزی ترجموں سے لفظ تو ارحام" کا ترجہ درعوتیں جنوں نے تم کو ایسے پیٹ سے پیدا کیا" لکھا ہے۔ اس حام کے لغوی معنی قریب رکشتہ دار ہیں اور اصطلاح فقیں ان رکشتہ دارمردوں اور جورتوں کو لیے تر نغت میں نفظ اس حام وار لو الآس حام ان اور باپ کی طرف کے مرور ں آیت کی ایم طلب لکھا ہے کہ تریبی رے داروں کے حقوق کا لحاظ رکھوا ور اُنگی خلمت ک<sup>رو</sup> اوقطع رجمس درو- فاحظ موترم رق ن ازومري ميك مروعره والبيان نفسيرالقران ونفسيركيرا امرازي و فاضى مفا وى - لغت اسان العرب وتاج العروس +

بھی کہ انہوں نے اپنا مال دان عورتوں پر اخر چ کیا ہے۔ بس جونیک بیبیال ہیں مردول کا کہا مانتی ہیں اور دخلا كى عنايت سے) أن كى غيبت ميں ہرچيزى حفاظت ركمتى میں اور م کوجن بیبول سے نافر مانی کا خوف موتو (بہلی قام ان كوسجها دو- يعران كوبستر پرتنها جمور دو (بيريمني انيس) تواُن کو ماروبیس اگروه اطاعت کرلیس تب اُن بیرالزام کے پہلونہ ڈھونڈو۔ بے شک اللہ برنٹر و بزرگ ہے۔ (النساء م آیت ۳۸) **٣٩- اوراگریم کومیاں بی بی بن ناچاتی کا اندیشه جو تو** ا بک ثالث مردکے گئیے سے اور ایک ٹالٹ عورت کے كُنبِ سے مقرر كرو اگريه دونوان ميں بل كرا دينا چاہيں گے توخدا دونومیاں بی بی میں موافقت کرا دے گا۔ اللہ واقف اورخبردار المنساء م أيت ٢٩) ۱۲۷- دا سیغیر اتم سے منٹی لوکیوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ دو کہ اللہ تم کو اُن کے ساتھ ذیکاح کے) بارے میں اجازت دیتا ہے اور خداکی کتاب میں تم كوجوحكم ديتيول كےساتھ انصاف شكرفے كى بابت) مُنایا گیا وہ ان متیم لڑکیوں کے لئے ہے جن کوئم ان کا مقره حصّهٰ بن دیتے اور جاہتے ہوکہ اُن سے نکاح کرلو ا وربےبس (کمسِن) لوکیوں کے باب میں (الندئم کوحکم دنیا ے کان کی خرگری کرو) اور سے کینٹیوں کے بارے میں

بعض وما انفقوامن اموالهم فالصالحات فانتات حافظا للغيب بماحفظ الهدو اللاتي تئافون نشوزهن فعطوهن والبجردين في المضاجع و اضربوبن فان اطعنكم فلا تبغواعليهن سبيلاان الله كان عليّاً كبيرًا ه (النساء م آيت ١٨) **٣٩**-وان عنم شقاق ببنها فابعثواحكمامن ابلبر وحكمامن ابلها ان يريدا اصلاحاً يوقق التدمينها الثآ كان عليمًا خبيرًاه (النساء ١٤ أيت ١٩) ١٢٧- وسيتفتونك في النساءقل التديفيتيكم فيهت ومانتظ عليكم في الكتاب نی پیای النساء اللّاتی لاتوتتونېن ماكتنب لهن و نزعبُون ان تنكوبن و الستضعفين من الولدان وَ ان نقوموالليتا كي

مال دیدیا جومگراس میں سے کچھی واپس ندلو-کیاسی تسم كابهتان لكاكراور صريح كنه كاربن كراينا ديابهواأس وابس لينا چا جي جو (النساء ٢٨ أيت ٢٨) 4- اوراس دلینے نے ہوئے) کو کیونکروا بیس سے لوگے۔ عالانكرتم ايك دوسرت مك بينج يك بهواوران عور تول في من يكا قول ب لياب (النساءم آيت ٢٥) ٢٧- اورجن عورتول كساته تهارس باي ف كاح كيا بوأن كحساته نكاح مذكرو مكرجو بهوجيكا سوبوجيكا بيشك يدبرى بحيائي اورغضبكي باتتقى اوربهت بشرا ومستوريقا- زالنساء م آيت ٢٩) ۲۹- اورتم میں سے جس کو آزاد مسلمان بیبیوں سے تكاح كرف كامقدورنه جو تومسلان لونديا بونهارى مکیت میں ہوں خیراُن ہی سے (نکاح کرلو) اوراللہ تنهارے ایمان کوخوب جانتا ہے۔ تمسب ایک ہی ہوبیس لونڈیوں کے مالکوں کی اجازت سے اُن سائقانکاح کرلو اور دستورکے مطابق ان کے مہر اُن کے حوالے کرو مگر (شرط پہ ہے کہ) وہ لونڈیاں یاک دامن هول به توعلانیه بد کار مهول اور نه پوشیدُ ( النساء مع أبيت ٢٩ ) ۳۸ مردعورتوں کے *سر ری*ت ہیں اس سبب سے کاللہ نے بعض کو بعض بر ربر تری دی ہے اور اس سبب سے

تنظارافلا تأخذوامنه شيبأ اتاً خدون بُهتاناً واثماً مبیناً ( السّاء ۴ آیت ۲۲) ٧٥- وكيف تأخذونه و قد انضى بعضكم الى بض واخذك منكم مثيا قاعليظًا ٥ (النساء ١٧ آيد٥) ٢٧- ولأننكحوا مانكح آباؤكم من النساء الله ما قد سلف انه كان فاخنة ومفتأوساء سبيلاً ( السّاء م آيت ٢٦) ٢٩- ومن لم ستطع منكم طولاً ان ينكح المحصنات المؤمنات فمن ماملكت ايأنكم من فتبياً مكم المؤمنات والتدام بايمانكم معضكم من بعض فأكورت بإذن المهن و أتوهن اجورمهن بالمعروف محصنات غيرمسا فحات ولامتخذات اخدان والنساء م آبيت ٢٩) **١٠٨-الرّجال توامون على** النسآء بانصل التدبعضهم على

بھلائی کرتے رہواورمفاسی کے ڈرسے ایسے بچول کوفتل نه کرویم بی تم کویمی رزق دسیت بین اور اُن کویمی اور بحيائى بايس جوظا برجول ادرجو يوشيده جول أسك قريب منجاؤ اورجان جس ك ارد الني كوالله في حرام روا ہے اس کو مارنہ ڈالو گرح پر- یہ وہ بانیں ہیں جن کا حکم خداف تم كوديا ب تاكرتم مجهو- (الانعام ٧- آيت ١٥١) ساما- اور اے لوگو! افلاس کے ڈرسے اپنی اولاد کوقتل مذکرو- اُن کوا ورئم کوہم ہی روزی دینے ہیں اولاد کا ارنابرا بھاری گناہ ہے۔ (الاسرى ١٤- آيت ٣١) مم - اورجولوگ یاکدامن عورتول پربدکاری کی تهت لگائيس اور جارگواه پينس ندكريس توان كواشي ده ورد اور کھی ان کی گوا ہی قبول منرو-بیشک

یہ لوگ بد کارہیں-(النورہ۲ - آیت ۲س)

۳۲- پاکدامن "بھولی" اورایمان والی عورتوں بر جولوگ بدکاری کی ہمت لگاتے ہیں وہ دنیا اور آخرت دونویس ملعون ہیں اور ان کے لئے بڑا عذاب ہے۔ داننور ۲۲- آیت ۲۲)

ا۳ - اوراب بینم برسلان تورتوں سے کہو کہ دہ کہاپنی کٹابیں نیچی رکھیں اور اپنی نثر مگاہوں کی حفاظت کریل

مِنْ إِلَاقِ مِحْنُ مُرَزَقَكُمُ وَإِيَّا مِهُمْ وَلَاَتُقْرُبُوا الْفُواحِشُ وَ ظُهُرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَنَّ وَلَا نَفْتُكُوا لِنَّفْسُ الِّنْ يُحَرَّمُ اللَّهُ إِلَّا بِالْحِقِّ وَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِلِعَلَكُمْ تَعْفِلُونَ ٥ (الانعام 4 آیت ۱۵۱) سسم- وَلَا تَقْتُلُوْا اَوْلَادُكُمْ فَشَيْةُ إِمْلَاقِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ فَهُمُ وَأَيَاكُمُ مِ إِنَّ فَتُلَهُمُ كَانَ خِطْلٌ كُبِيرًا ٥ والامرى ١٤- آيت ٣١) مم- وَالَّذِينَ مُرْمُونَ الْخُصِّينَا المُ لَمْ أَوْلَا مَا لَا لَعَيْةِ شَهُ لَكَ آءَ فَاجْلِدُوْبُمْ ثَمَانِينَ حَلْدَةً وَ لا تَشْبُلُوالَهُمْ شَهَادَةً أيدًا وَأُولِيْك بُمُمُ الْفَاسِقُونَ ٥ (النور٢٣-آسيت٢) ١٠١- إِنَّ الَّذِينَ يُرْمُؤُنُ الْحَقْبُا النكافِلاتِ الْوُمِنَاتِ لِعِنُواسِف الثنيا والأخرز وكهم عداك تخطیمه (النورهم- آیت ۲۳) إسم - وقُلْ لِلْمُومِنَاتِ كَفِينَفُن مِنْ أَنْهَارِينَ وَكُفَنْكُنْ فُرْدُجُنْ

انصاف برتائم ربو- اورتم جو كيحه بصلائي كرو مكم بيشك الله مانقسط ومأتفعلوامن خيرفات آ اس كوجانتا إد النساءم أيت ١٢٧) كان برعلياه (النساءم أيت١٢١) ١٧٤- اور اگرکسی عورت کو اینے شوہر کی طرف سے ١٤٤ - وان امرأة خافت مخالفت یا بے رغبتی کا اندلیشہ ہوتومیاں بی بی دونومیں من بعلها نشوزا او اعراضاً كسى يركيم كُنُاه نهيس كه اصلاح كى كوئى مات تضيرا كر فلاجناح عليها ان يصلحا أيس مين صلح كرليس اورصلح (مرحال مين) بهتر ہے اور بينهاصلماً والصّلح خير و حرص توجان سے لگی ہوئی ہے اور اگر تم اچھا سلوک اور احفرت لانفس الشِّح و ان یر بنرگاری کروتو خداتها رے ان نیک کامول ــــ تحسنوا وتقوا فان التدكان بما ا باخرب (النساء م آیت ۱۲۷) تعلون خبيراه (النساءم أيت١١١) ١٢٨- اورتم (ابني طرف سے) بهتيرا جا موليكن يه تمس **۱۲۸** ولن تستطيعواان تعدلوا برگزنه وسكيگا كىكى بىبيولى يورى يورى برابرى بين النساء ولوحرصتم فلا كرسكو (خير) بالكل ايك ہى طرف نەجھك يڑوا ور دوسرى متيلوا كل الميل فتذرو الم كواس طرح نه جيمور ببيطوك كويابيج مي لثك ربي ہے اور كالمعلقة وان تصلحوا و اگردرستی سے جیلواورزیا دتی کرنے سے بیچے رہوتو اللہ تتقوافان التدكان غفورا بخشخ والااور مربان مح (النساء م آیت ۱۲۸) رجياه (النساءم آيت ١٢٨) ۲۹ - اوراگر دصلع نه وسکه ، میان بی بی میرا هو جائیں تو ١٢٩- وان تيغر قابغن آث الله ابنی دسعت (فضل) سے ہرایک کو آسودہ رکھیگا اور كلّامن سعته و كان الله الله كنجايش والاحكمت والاب (النساءم أيت ١٢٩) واسعاً حكيمًا ٥ (النساء م آيد١١٥) ا ١٥١- ات يغيران لوكول سي كهوكدادهرا ويسم كوده ا اعل تعالوا آل ماحرم چیزیں بڑھ کرمناؤں جہارے پروردگار نے تم برحرام کی د كم عليكم الاتشركوابه شيئًا و ہیں دویدہیں کسی کوخدا کاشر کہب ند تھیرا ڈاور ماں ہائیے ساتھ بالوالدين احسانا والأتقتلوااولاكم

۸- ۹- اورجس وتت اس لط کی سے جوزندہ دفن بَاتِي ذَنْبُ تُعِلَثُهُ ، الردى كَنَى مَتَى بِوجِها جائعة كاكس تصورك بدل (التكويرام- آيت ٨-٩) ماري كئي- (التكويرا٨- آيت ٨ و٩) **90- قران مجیدی عام طور سے جسمانی توت اور ور اثت کے سوا یاتی تمام تا نونی ا** زان میریر متدنی اورروحانی حثیتوں مصرداورعورت میں کال مساوات تسلیم کی گئی ہے۔ ٤ ٧٧- وَكُنَّ ثَلُ الَّذِي كَلِينَ \ ٧٧٤- اور جيسيم دول كاحق عور تول يرويسيم دستور بِالْمُوْوْفِ وَلِلرِّعِالَ عَلَيْنَ وَرَحِبُهُ كَالِمُعِيمُ الْمُعْرِوْلِ كَاحْقِ مِردول بِرِمَال مردول كوعورتول بر وَاللَّهُ وَمِرْ مُنْ كُلُّهُ وَ البَّوْمِ آيت ٢١٤ | فوقيت ہے اور الله غالب اور حکمت والا ہے (ابقو ٢٠- آيت ١٢٧) ارللرجال فَعِيثِ مِ النَّسَوُوا ٢ ٢ مردول في جيبي على كتي بول أن كے لئے أن كا وَلِيْسَا وَلَهِيْنِ يَبِّالْكَشَبَنُ وَاسْتُكُوا الصداورعورتوں في جيسے ل كئے ہوں اُن كے لئے اُن كاحصہ التُدِينَ فَضْلِدًّا إِنَّ التَّدُكَانَ لِكُلِّ إسبحاور مروقت التُدسے اس كافضل ماسكة ربو الله مر شَيَّ عَلِيْها و (النساء م- آيت ٣١) حِيزت واقف مع - (النسايم - آيت ٣٧) م ١٠- الرِّمَال قُواْمُون عَلَى النِّسَاء الم ١٠ م مع مردعورتول كيمر ريست بي اس سبب سے كه المتد

عورت اورمرد

- 9- وَازَالْمُودُونَةُ سُلُتُ بِهُ نَصْلُ اللَّهُ نَضَهُمُ عَلَى نَصِرُ بِمَا أَنْقُواْ | نصِص كِيعِض بِرِيرتزي دي ہے-اوراس سبب سے بھي النسام رمن أمُوالِهِمْ (النسايم-آيت٧٣) | كانهول نے اپنا مال دان عورتوں بير)خرج كميا ہے (مرد يرمه الله الله عليه الله ۳۵ - إِنَّ الْشِلِينِ وَالْسُلِمُ الْسُلِمَ الْسُلِمَ الْسُلِينِ وَالْسُلِمِ الْسُلِمِ وَالْسِلِمِ الْسُلِمِ ا وَالْمُونِينَ وَالْمُونِيَاتِ وَأَلْقَانِبَيْنَ | مرداورا بهان والى عورتين اور فرمال بردارمردا ورفرمال بردا وَإِلْعَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِ | عورتين اور راست گوم داور راست گوعورتين اور*صبر كرسف* وَالصَّابِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَ | والعمد اورصبركر ف والى عورتين اور خاكسارى كرن و آ الْغُاشِعِيْنِ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُصَلِّ مرداور فاكسارى كرنے والى عورتي اور خيرات كرنے والے وُالنَّصَيِّةِ فَاتِ وَالصَّائِيِّنَ وَالصَّالِّ | مرداو رَصِيرات كرف والى عورتين اورروزه ركھنے والے مرداور

اینی زمینت کے مقامات کو ظاہر مذہونے دیں مگرجواسیں وَلَا يُبْدِينَ زِمْنِيَ صُلِياً لَا مَا ظَهُرَ حارونا چار کھلا رہتاہے اور ایسے گریبانوں پر بنها وليضرثن بخربت سعط اوڑھنیاں ڈالے رہیں اور اپنی زمینت کے مقامات الْالْبُعُولِينِفِنَ اوْالْبِائِبِنَ اوْالْبِوَ الْمِرِينِ اللَّهِ الْمِرِينَ مِوسْفِ دِينٍ مَّراسِينَ شومبرون برر ایا این باپ پریا این خاوند کے باپ پریا اپنے بیوں پریا اینے شوہرکے بیٹوں پریا اسنے معالوں إِخْوَارِنِينَ اَوْبَنِيْ آخُواْتِينَ اَوْ | بريا اچيئے بھتيجوں بريا اچينے بھابخوں پريا اپني عور تو فِسَآئِرِينَ أَوْماً لَكُتُ إِيمَا مَنْنَ أَوْ إِيرِيا إِينِ لوناليون بريا كُفرك ايسهمرد ضدمتيون بر جن کوعور توں سے کچھ غرض ومطلب یہ ہویا لڑ کوں مِنَ الرِّ جَالِ أوِ الطِّفْلِ لَّذِيْنُ | برجوعورتوں كى پوسشىدہ باتوں سے آگاہ نہيں- اور الْمُقْلِمُ وْاعْلَى عُوْرَاتِ النِسْآءِ عِلَى مِن البِينِ ياوْن اليسى زورس نركس كه وَلاَ يَفْرِينَ إِنْ فِلِينَ لِيُعْلَمُ مَا لَو كُول كُو أَن كَ اندروني زيور كي خبر مهو اورمسلمانو! يَخْفِينَ مِنْ زِينَيْتِمِنَ وَتُوْفِوْ آلِكُ اللَّهِ مَمْ سب اللَّه كي جناب مين توب كرو تاكم فلاح ( النوريه ۲- آبت ۳۱) ۵۹- اسے پیغیراینی سیبیوں سیٹیوں اورمسلما نوں کی عورتوں سے کہ دو کہ ایسے چا دروں کے گھونگیٹ كال لياكريس اسسے غالباً يه الگ بيجان يريل پیمروه شائی مه جائیں گی اور الله بخشن والا تَوْيَاهُ و الاحزاب ٢٠ - آيت ٥٩) (الاحزاب ٢٧ - آيت ٥٩)

جُوُوبِهِ فَي وَلا يُندِينَ زِينَهُ فَن بُعُوَيِّضَ أَوْ أَنْبَآرِينَ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُونِينَ أَوْانْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِيْ الثَّابعِينَ غَيْراً ولِي الْلاِرُ بَتِر رَمْيْعًا أَيِّهِ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَكُمْ لِلْحُونَ لِي وَ-(النورم ۲- أيت اس) 04- يَا النُّهُمَا اللَّهِي قُلْ لَّاذْوَا جِكَ وَبِنَا يَكَ وَنِسَاءِ الْمُوْمِنِينَ كُيْرِيْنِ عَلَيْهِنَ مِنْ مَلَاثِينِ فَلِكَ أَدْنِي أَنْ لِعَرْفُنَ ُلْأَيْرُوْ ذُيْنَ وَكَانَ اللَّهُ عَنْوُرًا | مهريان هي -

ىساقىملىك ير عورتون كي ذ*بيل حالت* 

بهت زیاده آزادی ادر تدنی ترتی کوجائز رکھا ہے جو قبل اسلام نہیں یائی جاتی حضرت موسيه كي شريعيت بهودي عورتول كي اخلاقي اورتمدني بهبودي كوكو تي برا فائده زينجاسكي اور عدم دید انجیل فے ان کی دنیاوی ترقی کے لئے اتنا ندکیا جتنا کہ اسلام نے کیا۔ پورس مالک بیں عور نوں کی حالت جو اچھی ہے اُس کی وجربیہ ہے کہ **رو ماکے قانون** اور ٹیوٹانگ اقوام كافطرةً عورتو تكساته عزت كربرادًا ورصد بإسال كے تمدّن نے يور بين مالك بين عور لواس کی مناسب جبثنیت بریر تی دی ہے۔ ورید مشرقی طرکی-شام وفلسطین ہیں بیسا ئی فور ک د ماغی اور تمد نی حالت ویسی همی اد نے سیے جیسی اُن کی مسلمان اور نیم برُت پر ست (سیمی بیگن) بہنوں کی حالت مشرق یا ایشائی مالک میں ہے +

ليكى كااتتباس

**ے 9** یہودی اور عبیسائی میشیوا ازروسے مشریعیت توربیت وانجیل عور نوں کے ذلیل وحیر اعور تو را کا ادنے اوركم رتباور تابعدار موفي برعام طور سينين ركهة تقدان كابيعقيده كفاكد دنياميل كناه عورتوں ہی کی بدولت آیا۔اورانسانی گناہ کاسارا وبال انہیں کی گرون پر لہذا ان کی یہ وليل حالت خدد النبس كے التقوں سے ظهور میں آئی اور اس ذلت كى بينوبت بينجى كروة ردو كى محكوم بن كتيب كتاب ييدايش باب (٣) أيت ١٩ مين شوبركي نسبت عورت سع كماكيا ب ك" وه تجمير حكومت كرك كا" اس عكم كوا كربيشين كو في تصوّر كميا جائے توبيبيشين كو في مشرتي مالک بیں جیرت الگیز طریقہ سے بوری ہو گئی ہے +

> " سينسي سي مي قبل مئذ از دواج كم تعتق ايك برا آنغير مدا هواا وراس سے انسانی فطرت در کے روحانی اور و ماغی حصد بیرخاص انٹریڑا- اس زمان میں جوعه معتبق اور عهد حدید کے مابین گزرا-"رمهانيت كي موالجيل يكي تقي . . فرقه ايسي نس فيسب سعه يميلي وازنكاح كيمتعلق شهات ظاهر الاسكية الس فرقه كي تعض لوك توشا وى سے الكل محترزرہے اور بعض في خاص تيود كے ساتھ شادى كو '' اختیار کیا۔ (جوزف نیسل باب منقرع ۲ و۱۳)۔ تقیرا بیوٹ کے اور بعد کے زمان میں فرقہ ناسط کے کے "خیالات بھی استقیم کے تھے (بڑمنس کیچز ماپ اصفیہ۲۱۷) بعدازاں پیخیالات وہاں سے سیجی کلیسا سيم ميني اورفرقداين كريشي كفاص عقائدين شريك بوسكة - (برش باب ٢ صفح ١٩١) اور آخر كام

له جرمن محے قدیم باشندے۔

وَانْعَافِظِينَ فُرُوْءَ مُمَّا وَانْعَاتِ \ روزه ركھنے والى عورتىپ اورا پنى شرمگاه كى حفاظت كرنے وا وَالَّذَاكِرِيْنَ اللَّهُ كِينَيْزَاوَّالدَّاكِلَيْتِ مرداورها ظت كرف والى عورتين اوركثرت سع خداكويا دكرنے

اعَدَّاللهُ المُمْتَّغِفِرَةٌ وَاجْرَاعِظِيماً ﴿ والسمرداوريا دكرف والى عربي ان سبك ليَّالله في الك

(الاحزاب ٣٣- آيت ٣٥) گنا ۽ون کي معاني نيار کررهي ٻيادربڙ پيار سام الاحزاب الاحزاب ان آیات میں جو کچے مذکور ہے آنخفرت صلعم نے عور توں کی بہتری کے لئے اس سے کہیں

زیاده کیا ہے۔ کیونکرعلاوه کثرت ازدواج اورشرم اک کثرت طلاق کے ضلاف سخت احکام اور قیود

تا کم رفے کے آپ نے اپنے بیروؤں کے دلوں میں عور توں کی طرف سے مبتت ومودت کے

ياكيزه خيالات بپيدا كيئے-اوراپيے الهامي احكام ميں عور**توں** كى عرّت اورزن و شوكے <sup>ا</sup>ہمي

آرام وأسايش اورسرت كي تعليم دى +

(الروم ۳۰- آیت ۲۱)

٢١- وَيْنَ آيَاتُهُ أَنْ فَكُو كُمُ الله اوراسي كى قدرت كى نشانيول ميسايك يهيى

رِمِّنَ أَنْفُرِهُ مُرَّارُ وَاجِأَ لِتَسْلُمُوْالِ ۗ ہے کہ اس نے تمہارے لئے تمہاری جنس کی بیدیاں بیدا

وَعَبَلَ مَنْكِيْمُ مُودّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي اللَّهِ مَا كَيْنَ مَا كُومُ كُو انْ كَيْ طرف رغبت كرف سے راحت ہے۔ اور

ُّرُلِکَ لَآیاَتِتِ اِتَّوْمِ َیُنْکُرُوْنَ ہ کمیاں بی بی میں مجت دمر بانی بیدا کی۔ بے شک جولوگ <del>سوج</del>

بیں ان کے لئے ان یاتوں میں تدرت خدا کی نشانیاں ہیں (ا<sup>رع ہم</sup>) ١٨٧- بُنَّ لِمَاسُ كُلُمُ وَأَنْتُمُ اللهِ ١٨٠ - ده عوتيس تمهاري بوشاك بين اورتم أن كي

لِبَاسُ لَهُن (البقوم-آيت ١٨١) إيشاك جو- (البقرة -آيت ١٨١)

معا الت معاسرت بيسمردا ورعورت كي مساوات استنسبيد سع يورس طور برظام ركردى

كتى ہے-كىد مرداين بيويوں كالياس بين اور عورتين اين شوہر كالياس بين اور لفظ

زومین یصنجوڑے سے ایک ہی عورت سے شادی کرنے کا جوازیایا جاتا ہے اور یہ تاکید انكلتى ہے كہ يہ رشنة عقد ٹوٹ سنبيں سكتا ﴿

99- بت پرستی- بهودیت اور عیسائیت کے مقابلہ میں اسلام نے عور توں کے لئے

«جشفین کے حمد تک برا برجاری رہی۔ اور بار بیرین (جدالت) دور کے بعض ابتدائی قوانین میں " بھی یریخریک یائی جاتی ہے لیکن تامفیوڈرل قانون جورتوں کے متعلق تمامقا باس قانون کے جو ر بیملغیر حی اقوام بی جاری تفااد نے درجه کا تھا-علادہ ان ذاتی قیود کے جوروک کی پیتھلک تعلیم کی وجہ سے طلاق " اودورتول كمة البع ركھے كے تعلق مردورته بسم ديكھيم مركراورسے شارىخت سے سخت مالون ايسے موجود «بي جن كى دجه مصير نامكن تقاكة وزير معتدب الماك المينة تجذير ركف سكيس-اوراس ليفوه بجورتقيس كه الله الدوه شادى كريس يا رابسبومايس-يدوليل مالت قانون كے زورسے فائم كھى تھى- اور رومايس جو " لوگ اکثراس بے انصافی ریسالق میں مخالفت کرتے اور شور وطل کیاتے مقے کُرد لوگیاں وراثت سے بلا " وج کیوں محروم کی جاتی ہیں''۔ رفتہ رفتہ وہ مخالفت بھی ہاتی رہی۔ جہاں جہاں متربعیت عیسوی کی مبنیا ہ رريقوانين بنائے كي وال مم ايسے توانين وراثت ديكھتے ہيں جنهوں نے اوكيوں اوربيبوں كے حق كو ددبالكل يا ال كرديا ہے - اور عام را سے بھی ان ہی قوانین كى تابع ہوگئى ہے - اور گزشتہ صدى كے آخر « تک کھی اس قانون کے منسوخ کرنے کی کوئی بڑی کوشش سیں کی گئی۔ فرانس کے انقلاب پیند فکر وداگر دیسی اے مے ادر کان ڈورسی کی بہتج بزردکردی کردعورتوں کو کا ال پولٹیکل آزادی دی «جائے" لیکن کم از کم انہوں نے بیٹوں اور بیٹیوں کے حقوق وراثت مسادی کر منے اور اس طرح انہوں دد فے قانون اور راسے دونو کی بہت بڑی اصلاح کی بنیا دو الی جکسی دن تمام دنیا میں خرور میں اللہ مائی ہے۔ رد سے اور در اے رووی، سے بی میں اس میں ا ۱۳ میں میں اس میں اس امری تعریف کی ہے کہ حضرت محمد رصائعی سف غیر محدود اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس م اندواج کےجوازکو محدود کیا وربے سمجھے بو جھے طلاق کوجس کی مشرق میں کثرت ہے مذموم قرار ویاا ور آپ کے قوانین کی بدولت اعلے اخلاقی خیالات پیدا ہوئے۔ وہ ان امور کا اعتراف

كرتے بوئے لكھتاہے :-درمیں نے یہ امر فراموش نہیں کر دیا ہے کہ پغیر اسلام نے انتہائی اور ٹاگزیر صالات میں خاوند کو اجاز دد دی ہے کہ وہ اپنی بی کوجسمانی سزاد سے بشرط کیہ وہ اُسے اعتدال کے ساتھ کام میں لائے۔ انہو در فعورتوں کو بردہ میں رہنے کی اجازت دی اور تاکید کی ہے۔ انہوں نے کثرت از دواج کے د متعلق ان تیود کوجو اَ وروں برلگا تی تقیں اپنے حق میں کم کر دیا۔ انہوں نے ان عور توں کوجوجنگ ددیں گرفتار ہوں اونڈیاں بنانے کی اجازت دی اور است میں لیم کرنا ہوں کہ آنخفرت صلعم کے ودبیرووں نے بنسبت اس تعلیم کےجواعلے ہے آ تحفرت کے اس تعلیم اور نونے کی بیروی و و اطاعت میں جوزمعاذ اللہ ) ناقص ہے زیادہ ترمستعدی ظاہر کی۔ لیکن میں نهایت اعتاد کے ساتھ دد رہی کتا ہوں کی پغیراسلام سفے ہو دیوں سکہ اور ز انہ جاہلیت کے مقابله می عور توں کی حالت کو مہت

سله ليك كى بسشرى آف يوروين دار دوام كسش توشادلين ملد، باب ٥صفى ١٣٥٠ - ١٣٥٠ ٠

دد ایسے خیالات سے طریقدرہائیت کی صورت قائم ہوئی۔ رہائیت سے ایک مضروت بریدا ہوا۔ کہ «عورتوں کی حیثیت اورفطرت کو صدی زیادہ حفیرخیال کرنے کامیلان بیدا ہوگیا۔ اس رحجان میں کسی قدر و قديم بيودي تعمانيف كما شركا بهي بترجلتا هه- ايك غير تعصب شخص ان تعمانيف بن شرقي عور تول كو مدحقیر بھے جانے کی صریح شہادت پائے گا- یہ جائزر کھا گیاہے کر دُلمن کے باپ کو دلمن کی تعیث ادا کی جا م کرت از دواج کومائز قرار دیاگیا ہے۔ اوران کے بڑے بڑے عالم اور دانشمندلوگ مناسِت « فراخ د صلگی کے ساتھ اس ریم کے بابند تھے۔عورت تام انسانی گنا ہوں کی اصل قرار دی گئی۔ بیچ مدى يديدايش كيبدداس كتركي وتصفيه كاليك زائدمين كياكي ليكن فاص كروكيول ك فظ وكلى دد مرت مقرری کئی- ایک پهودی مصنف بڑے زورسے لکھتا ہے کدد مردوں کی بڑائی عورتوں کی نیک سے «بهره» قديم بيودي ماريخ مين عورتو س كے جواعظ بنونے دكھا تے ہيں وہ عموماً اد نے درج كے ہيں -"اوربلاشباً أن عور تول سے بهت كم درج كے بين جوروئ مارى خاور يونانى شاعرى ميں نظراً تنعيمي عينتي ور روریت وزبریس) غالباً سب سے زیادہ جس عورت کی سرح ونناکی گئی ہے۔ یہ وہ مع جس نے دفاماز مسالك السيسوق موث شخص كوتس كرد الاجواس كحريس يناه كزبن تقاء مدیمودی تصانیف اوردامها و سیلان کے ، جنے ورت کومرد کے جوا و ہوس کا اصلی سرحثیر قرار دیا ، مشترکر موامرست وهنخت فرمتين ظهودميرا ئيس جوان عالمول كي تصابيف كالبكبرا اورب سرويا حصري اور الدین ایت جمیب بات ہے کدوہ ان تعریفیوں کے باکل برعکس ہیں جدیعض خاص عور توں کی گئی ہیں -«عورت کی نسبت پر لکھا ہے کہ وہ دوزخ کا دروازہ اور تام انسانی گناہوں کی ماں ہے - اُسے است ا "مرم آنی مابید کے وہ عورت ہے۔ اُس بعنت اور آنت کی وجست جواس کی وجست عالم بر الزل مع ہوئی ہے اُسے ہیشین نعنس شی کرنی چا جیئے -اسے اپسے لباس سے نٹرم کرنی چاہیئے اس لنٹے کر راُسکے مع جنت سے نکا لے جانے کی باد کا رہے۔ خاص کرا سے اپنے حسن سے مشرمندہ ہونا چاہیٹے کیونکہ یہ مع شبطان کاسب سے قوی اُلہے۔جسانی شن ایک ایسامضمون ہے جس پر ذہبی لوگوں کی طرف سے ہشہ "لعنت يرتى ربى ب- اگرچه اس بن ايك عبيب استذاكم الكياب كيونكه بيمعليم مواس كرازمن وسط سیں بشیوں کے جسانی حشن کا وکر خاص طور بران کی فبرول بر لکھ دیاجا یا تقا چھیٹی صدی میں کوسل «موبيات كي صلى عدر قول كوعشاك ربّا في كوخالي القول مين ليسية كي مانعت كردى كُتى تقى كيونك و و و العارة على المال من الله الله المالت برا بر قام رسي + "كى عدم مساوات اورنا واجب حالات كا قانون جو قديم سے جلا أتا تھا اس ميں رومن سلطنت كے بيكين " دورمیں متوا ترترمیم ہوتی رہی - اور یہ قانونی انصاف کی محر یک کانسٹن ٹائن کے زمانہ سے لے ک له وکشنری آف بائبل مولغسمت جلدا طاحظ بومضمون ازدواج صنی ۲۳۲-۲۳۳ مطبوعدلندن مطلعهاء مله قرآن في اس ريم كوا فها ديا - (چراغ على)

• • إ - (٢) أنحضي مع منع عورتول كوبرده بس رسيخ كي نه اجازت دى اورية تاكيد كي-آب نے ان کے عادات واطواراورلیاس میں البته اصلاح کی تاکه اُن کی عزت وونعت بڑھ جائے نیزآپ نے ایسی تدبیرین بنائیس کجب وہ راستوں اور گلیول مین کلیس تو ناشایست اور بہود لوگوں کی تدلیل و توہین سے محفوظ رہیں۔ قرآن مجید میں مندرجہ ذیل آیتیں اس فعمون کی ہیں۔ 0-1-يېغىبراينى بىيبول بىليولا ورمسلمانول كى عورتو 4 ه- َاأَتُّهَا النَّبْيَ عَلَى لَأَزُواهَكُ وَبَا يَكُونِ إِنْكُونِينَ يَنْ يَكُنَينَ فِي السحك ووكوا بني جاورول كلف تكال لياكرين-ال مِلاَثِيعِينُ دَلِكَ اُدْتَخَانَ فَيْرَفْنَ | سے عالباً یہ الگ بہیان پٹریں گی پیروہ نه شا تی جاہیں گی وَالرَّهُ وَمِنْ وَكَالَ اللَّهُ عُفُوراً رَحْياً الله الله الله عَضْ والامهر ما ن ب -( دالاحزاب ۳۳- آیت ۵۹) (الاحزاب ٣٣-آيت ٥٥) اسم-اورات يغيمسلمان عورنوس سے كموكروه بھى اپنى نگاہر نیچی کویس اوراینی شرمگا مول کی حفاظت کریں اور اینی ارم في مريخ فظر فروحه من رولانند مارم في محفظ فروحه من ولافند نَ اللَّه الْكَرُونِهِ اللَّهِ وَهِي مُرْجِينًا لَهُ وَمِينَ كَمِ مِنَّا مَاتَ كُوطَا بِرِيدَ ہُونِے دِينَ مُرهِ اس مِينَ سَعَ كَيْ يُوبِينَّ وَلَا يُبَدِينَ رَغْيَعُنَّ إلَّا ﴾ چارو ناجارگهلار بتناہے اور ایسے گریبابوں پر اوڑ صنیال

میلی اصل لفظ نم جمع سخمار "جنجس کے مسنے عورت کے لباس سرکے ہیں یہ ایک کیٹر اہونا ہے جس سے عندیں انہا سم چھپالیتی ہیں۔ دکھے ولین کی اربالیکی کان بی آئی حصد وم سنورہ ۸۰ سیل اور دا ڈول نے ہجنج نم "کا ترجمہ پر دہ کیا ہے وُ فلط ہے۔ البند پامرنے اس کا ترجم ہجے کیا ہے 4 له روزباده مرتی دی اور ان کے حق میں بہت قابل تعریف کام کیا +

مجھے نسوس ہے کوسٹر باسور تھ سمتھ کھی اس علمی ہیں بڑگئے ہیں جوعام طور پر کھیلی ہوئی ہے اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے بعض امور کو نقا گھی سے تعبیر کیا ہے اور انہول نے ان الزامات کی کا ماتھیتی نہیں کی جیسی کہ اُنہوں نے دوسرے امور ہیں کی ہے ۔

99-(۱) یہ امرکہ آنحضرت فی سوہردل کو اجازت دی ہے کہ انتہائی حالات میں وہ اپنی سرکش بیبوں کو جہانی سزا دے سکتے ہیں (النساء ۴- آیت ۴۳) صحیح ہے۔لیکن یہ امر بھی قابل لحاظ ہے کہ بیہ حالت ابتدائی زماند کی ہے۔جبکہ دینے کے ہرگھریں بزرگ خاندان کی حکو

موتا تھا یمکن جب بیصورت بدل گئی عدالتیں قائم ہوگئیں اور انصاف ایک خاص قاعدے ایک جب بیر تاریخ کا میں اس میں میں اس می

اور طرزبر بهونے لگا توشو ہر کو جواختیار دیاگیا تھا وہ اُٹھادیا گیا اور *تھے طرفین یعنے میا*ل بی بی

کومفتی کے سامنے اپنامعا ملہ پیش کرنا ہوتا تھا-اورمفتیوں نے لوگوں کو قانون اپنے ٹاتھ مصاری منازیک

میں لیسنے کی مانعت کر دی۔ دوسری ہی آیت (النسائم - آیت ۳۵) کے رُوستے پہلے جو و میں شریب کے سات کر دی۔ ایس نئر میں ایک میں ایک میں ایک انسانی میں ایک میں ایک میں اور اس کے ایک انسانی میں ا

ائت ارشوہروں کو ہیںہوں کے مارنے کا دیا گیا تھا بالکل جاتا رہا۔ آیت بیاہے :-

۵ ۱۳- وَانْ خُمْ شِفَانَ نِبْيًا فَالْعِنْوَا ﴿ ٢٠٠٥ - اوراگرتم کومیاں بی بی میں ناجیاتی کا ندستہ ہوتوا کیے۔

عَلَّمَا مِنْ اَبْلِهِ وَعَلَمَا مِنْ اَبْلِهَا النَّرِيدَ لَهِ الشعروك كينج سے اور ايک ثالث عورت كينے سے مقرر كرواگر

اِصْلَاحاً فَيْنِ النَّنْبَيَّةُ النَّالِكَ التَّدَكَانَ دونوان مِن مِن كرادينا جابي كوفد اميان بي بي موا عَلِمَا جَيْراًه (النساع - آيت ٢٥) كراد كا-الله واقف وخبروار - (النساع - آيت ٢٥)

له محدامیند محدن ازم صفیه ۱۲۷ ملیکیر جوراعل انسی شوش آف گری برش مین ماه فروری و مارچ معایم ایس آر -

باسورتي منفوايم- اسف في بقام لذن ويا و

ملے یونس جی نسش نے اس فقرہ کو محفوظ رکھا ہے جس پی کیٹونے پہ لکھا ہے کہ ' خاوند کو اپنی بی بی پر کال اختیار ماس ہے۔ اسے اختیارہے کہ اگر وہ بیجا معل شاہم شراب نوشی یا بدکاری کی مرتکب ہو تو وہ اُسے مارم قرار دے اور مرا دیے ہشر کا آٹ یورومین ارز فرام اکٹس ٹوشارلین مصنفہ ڈبلیو اے۔ لیکی ۔ ایم۔ اے جلد دوم نسفی ۱۳ – ۱۹ ۲۰ قرآن میں بی کیے ماریخ کی اجازت نہیں

١٢٤ع الأكر بطيهو)- اس قانون سيقبل جس قدر بيبيان آنخفر مصلعم كي زوجيت بركتين ان کے اِتی رکھنے کی اجازت دی گئی- حالانکہ دوسرے مسلمانوں کو بیرا ختیار تھا کہ جس کے پاس چارسے زیادہ بیبیاں ہیں (اورایسے بہت کم تھے) توالگ کرسکتے ہیں۔ گویا پیغمبر کے لتے پیخاص رعابت تھی- (الاحزاب ۲۳س- آیت ۲۹۹- ۵۰) کیونکرجب انهول نے کثرت ازدواج کیان نیود کی وجہ سے اپنی بیبیوں کوعلیارہ کرناچا ٹا تو انہوں نے الگ ہونے سے انکارکیا۔ اور آپ کے ساتھ رہینے کو ترجیح دی (الاحزاب ۳۳ - آیت ۲۸-۲۹-۵۱) اوراس طرح انہیں وہی نعدا د کی اجازت دی گئی۔لیکن اس کے ساتھ ہی اس رعا كے معادضين انہيں موجودہ بيبوں كے بجاسے جب كوئى مرجائے ماالگ ہوجائے تو سی اور شادی کی اجازت نهیں دی گئی۔ خواہ انہیں ان کے سوا دوسری عورتوں کا ځن کیساہی اچھاکیوں سرمعلوم ہو (الاحزاب۳۳- آیت ۵۲)غرض جتنی سیبیاں آبکی اس دفت نضبر اسی تدر رکھنی پڑیں۔ اور اس طور پر اس قانون میں آپ کے لئے کوئی ر مایت نهیں کی گئی۔ البتہ اتنی رعایت ضرور ہوئی کہ انہیں سب کے سب بیبال رکھنی پڑیں۔ دوسرے مسلانوں کو اختیار تھا کہ جارے نریا دہ جتنی بیبال تھیں انہیں وہ الگ رسکتے ہیں۔لیکن آب، کو یہ نقصان رہا کسواے ان بیبیوں کے جو پہلے سے تقیں وہ کوئی دوسری شادی نهی*س کرسکتے ہتھے۔* دراں حالیکہ دوسرے **لوگوں کو یہ اجازت تھی۔** کہا گر جیار ہیں ہیں سے کوئی مرجائے یا الگ ہوجائے تو اُنہیں شرائط اور حدو دکے اندر ے اس کے دوسری کرسکتے ہیں۔ میں مجھنا ہول کہ اس کے بعد آنحضرت صلعم کے متعلق كوئى تنخص بإغلط إلى فه كرے كاكه اس فانون ميں اُن كے حق ميں بيجار عابيت کی گئی ہے۔ (الاحزاب ۳۴ - آیت ۷۵) ۔جس کاحوالہ اومرویا گیا ہے -4 ۵- لَاَيِّنَ لَكَ النِّنَا يُمِنُ بَيْدُ \ الم - السيغيراس وقت كے بعدسے دوسرى عورتيں وَلَاّانَ نَبُدُّلَ مِبِنَّ مِنَ الْوَارِجَ \ مُمْ كودرست سهير اور نديد درست سب كدان كوبدل

ڈالے رہیں-اورا بنی زینت کے مقامات کو کسی برظا ہر رنہ بْدَنْ فِي الْمُرْتِ الْوَالْمُ وَالْمُونِي الْمُونِي الْمُرْتِينَ الْوَالْمُ وَمُؤْلِقِينَ مونے دیں گراہین شوہروں پریا اینے ابیریا این ظاوند کے وْابْنَاتِهِنَّ أَوْابْنَاءُ بِعُونِتِهِنَّ أَ وَ إِفُوارِينَ أَوْ بَنِي إِنْوَ ارْبِنَ أَوْ بَنِي اب بريااين ببول برياليفشوبركم بيون برياايين اخوارتبن أونسأ رسن أدكا ككث بحابيون برياايي بمهتبجون بريابي بخابخا بحرايريا ابني انُيَا ُنَهُنَّ أَوَا لَنَّا بِدِينَ غَيْرِادِ لِي النِيَّا | عورتوں پريا ابني لونڈيوں پريا گھرے لَكَ ہونے ايسے مرد رن خەرمتىيول برجن كوعورتول سے ئيچيزعرض دمطلب نهېر-يالوكو مِنَ الرِّحَالِ أوالطِّفْلِ أَلَّذِينَ كُمْ پرجوعوزوں کے بردسے کی بات سے آگا ہندیں اور چلنے بظهرُ وْاعْلَى عُوْرَاتِ النِّسَاءِ وَ لاَ زُنُ بَارْجُلِهِ تَا يُعْلِمُ مُنْ عِنْهِ مِنْ إِلَيْهِ إِلَى السِينِهِ وَلِي اللَّهِ وَلِي كُولُ كُولُ كُولُ ك اندرونی زبور کی خبر ہو ۔ اورمسان نوائم سب اللہ کی جما ينتنفن وَتُؤَيُّوا إِلَى النَّهُ بِمُنْعًا أَيُّهُ المُومِونَ تَعَلَّمُ اللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَإِللهِ عَلَيْهِ فَاللَّهِ إِللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهِ الله الله الم فقدا المامي مي مي اس امركا خيال مكماكيا الها ورية قرار وباكيا بها ايشريف عورتول **كى القائمنه كھلے رہنے چاہئیں - ك**يونكة م كے يہ حصے "عورة" نهير كه لات صواسے الاتواو<sup>ر</sup> مُنها وربعض كننرديك باؤل بهي- باقى تام حبيم عورة "كهلانا جه اورا بهي طُرح وعدكار بناجاً ١٠١- (٣) يغيال ككثرت ازدواج كه بايستين أتحضرت منفي فيدبي قاتم كيں انہيںا بيپنے حق ميں كم كر ويا پائكل علط اور تهل ہے اور ہر لورپين مصنف اس غلط مين پیرا ہواہے۔پہلی مرتبہ (النسائ<sup>م</sup> - آیت ۳) تعدا واز دواج کو محدود کرنے کے بعد آبی نے ریت س کیا بلکه اصل یہ ہے کہ آپ نے گو با اس رسم کو اُسٹھا دیا (المشاء ۲۸-اما سنطابر بيماورنديكوفي ابساره اجب جوعام خورير اسلامى ممالك بي ما ياجا ما بهو ( هلايز بريما بن جادل البراقي تبيتي

قانون ازدواج میں گفضرت کیلئے کوئی رعامیت نهیں ہوئی۔ کا نزیم فلط ہے (الدنسائی آئیت ۳) سے ظاہراً یا باطنا کسی طرح غلام لونڈیوں کو اسسے

استعال میں لانے کی اجازت نہیں نگلتی۔ بیمرف مرداور عورت کے اجتماع کوعقد کے ذریعہ

سے ظاہر کرتی ہے۔ اور وہ بھی خاص تعداد کے اندر جونا چاہیئے۔ حقیقت یہ ہے کہ فعل

و انکو ای صورت امریہ کے معنے لکاح کرنے کے ہیں۔ یہ لفظ آئیت کے پہلے جلیمیں آیا

ہے اور باقی دو جملوں میں می ذون ہے۔ ہیں جی نہیں ہے کہ سواسے اس فعل کے ج

یہ بہلے جلیمیں ہے کسی دوسر نے فعل کو ان دو جملوں میں داخل کریں مسٹرلیمن نے

و انکو ای کے ترجم میں جو لفظ و نکاح "سے نکاا۔ ہے یہ فلطی کی ہے کہ بجائے و دور دوسری جگہول میں فیل کرو" مترجم کرنے کے بہلی جگہ دونکاح یں لو" مترجمہ کیا ہے۔ اور دوسری جگہول میں فیل سے لفظ دولو" مترجمہ کرنے کے بہلی جگہ دونکاح یں لو" مترجمہ کیا ہے۔ اور دوسری جگہول میں فیل

وونکاح کرو (ور انکوا") ان عورتوں سے جو تنہیں جبلی معلیم ہوں دویا میں یا چار دیکن اگر تنہیں ہے در اندیشہ ہوکہ تم (انکاح کرو) یا (نکاح کرو) مدر اندیشہ ہوکہ تم (انکاح کرو) یا (نکاح کرو) در اندیشہ ہوکہ تم رانکاح کرو) یا (نکاح کرو) در اندیشہ ہوکہ تم رانکاح کرو) یا (نکاح کرو) مدر اندیشہ ہوکہ تم رانکاح کرو) یا در اندیشہ ہوکہ تم رانکاح کروں کیا ہے۔

مسٹرلین اس کا ترجمہ بول کرتے ہیں :-

رد نکاح میں آلو اُن عورتوں کو جو تہیں تھلی تعلیم ہوں دوتین یا جار لیکن اُرتہیں یہ اندلیشہ ہو کہ تم رومدل نہیں کرسکتے ران سب کے ساتھ تولو) ایک یا آلواُن کو جنہیں ننہار سے سید ھے التھنے ... رصا کی ملکوں

یں ہے۔ بالفرض آگریہ مان بھی لیا جا و سے جیسا باسور تھ کا خیال ہے کہ آنحضرت ہف جنگ میں گرفتار شدہ لونڈیوں کے استعمال کی اجازت دی۔لیکن جب آپ نے بعد ہیں غلای

ین رفتار دیا- اور جنگ میں جو لوگ گرفتار کے جائیں دہ غلام نہیں بنائے جا سکتے۔

رهیدنوسطه منوندگیوں کی تعداد جن کے ساتھ ایک مسلمان بغیر عقد یاکسی اُ درتھ یا اُفرار دوام کے رہ سکتا ہے معدونسی ہے جدید کا تراس کا معدونسیں ہے جدید کا سرائس کا معدونسیں ہے جدید کا سرائس کا معدونسیں ہے جدید کا سرائس کا معنی خیال ہی نہیں جیسا کہ تین علی سرکر جبکا ہوں \*

لەيسى جىنارى نوند يالىي- (اۋسىر)

مل توجد قرآن مترج ليبي باب م و ۵- وي مارون المحبيشين مولغ لين عبداصني ۱۲۲ مطبوع لندن المعشاء -

و المَّوْا الْحَالُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ

۱۰۱- (۲) مسٹر باسور تھ ستھ نے بربڑی علعی کی ہے جو کہا ہے کہ آنخفر ہے اجازت دی ہے کہ جو عورتیں جنگ میں گرفتار ہوں وہ لونڈیاں بناکر کام میں لائی جائیں۔ میں اسم سئلہ برنیقرات (۱۹۲ تا ۱۹۳) میں پورے طور سریجت کی ہے +

قرآن بر کہیں اس کا ذکر نہیں ہے کہ جنگ کی گرفتار شدہ عورتمی لونڈیاں بناکر ابسے کام میں لائی جائیں۔ آنخفرت سے ہر جگہیہ تاکید کی ہے کہ نکاح یا تو "حرہ" عور سے کیا جائے یا غلام عورت سے ۔ اس میں کچھٹ بنہیں کہ اُس زمانہ میں غلامی لونڈیو کی شکل میں عملاً موجود بھی۔ اگرچہ شرع نے اس کی اجازت نہیں دی۔ اور قرآن نے ہر مگہ صاف صاف طور سے نکاح کرنے کی ناکید کی ہے۔

سا • ا مسٹر باسور تھ سمتھ اس اقتباس کے متعلق جو نقع ۹۸ میں نقل کہا گیا ہے بطور فٹ نوٹ کے مکھتے ہیں :-

روسیل کی مید راسے ہے اور نیز اکٹر سسلمان علم بھی اس کے موٹد ہیں اور قرآن کے الفاظ سے

ادھی بظاہر اس کی تایید تولتی ہے۔ (السناء ۲۰ آبت ۲) کسی حالت میں بھی کسی شخص کو ہا اجازت

اد میں ہے کہ خلام عور توں کو لونڈی بنا کو ہے استعمال ہیں لانے ۔ اگر اس کے پاس انتہائی تعداد میں از

اد روسے منرع (منرلیف) چارعوریس موجود جوں۔ گرمسٹر لیمن کی راسے اس کے خالف ہے اور وہ

اد دوسے ملا اور نیز بعض صحابہ کے عمل کو ابتے تایبدیس پیش کرتے ہیں۔ لیکن اس پر راسیل کی

اد راسے بیر) زور دینا یقیناً خطر تاک ہے اور کوئی مسلمان اس پر اعتراض درکرے گا کے صحابہ کا

اد مراسی بیرا تعتراض درکرے گا کہ صحابہ کا

اندروے اصول تعیم سطنتیل کی تعییر (النسایم- آیت ۱۳) بالکل ورست ہے اور سلمین کے یں نے سل کے تزمر پر رپورنڈ و ہری کے نوٹ دیکھے (اسے کم پری ہنسید کم بسٹری آن ولی قران از "الیف اے یہ دہری ہیم- اسے جلدامطبوعد لندن مڑ ہراینڈ کوسٹاٹ کے صفح ۲۰۱۱) بیں بھی انہوں نے ہی سٹر ٹیورک طرح فلطی کی ہے اور اُن کا حوال بھی دیاہے مسٹر پروں کھتے ہیں (کا یف آف محر جلد اصفح ۲۰۱۱) (صفح آل

نفرت خاس مرک<sup>کجی</sup> اجاز منیں دی کوج عربی بریکیم مرفقار ہوں اُنکو ونڈیاں بناکر کام میں لایاجائے۔

المنساس آیشه کی تعبیر جولس او میس نے کی ہے

انطههال تقے۔ آپ اپنی **عرکے بہت بڑے حصہ میں بعی**فتر مین سال *تک صرف* ایک نگاح **برخناعت کیٹرسے۔آب ک**یرسالت کا ابتدا ئی زیامہ روحا نی اوراخلاقی اصلاح یں صرف ہوا۔ یہ وہ زمانہ نخاجبکہ انہیں اہل کیے کے انھوں طرح کی سخت ایدائیں اُتُمانی پڑیں-اور میرجب وشمنوں کی نوج کشرنے مدینہ کا محاصرہ کیا جدال آپ کو اور آکیے سا بخیو**ں کوینا ہ لی تھی تو آپ اُن کی مرا**فعت می*ں مص*وفِ رہے اور اگر حی**رہ** ان مشکلاو مصائب میں گھرے ہوئے تھے لیکن اُن کے کفرشکن دل میں اس رواج کی خرابیوں کا خیال بیدا ہوا- اور دفتہ رفتہ انہول نے اس رہم کوئمز در کرنامٹروع کہ اور آخریں اسے بالكل موقة ف كرديا- ابتيدا (بس يتقربياً نامكن معلم ببوا- كيونكه جواصلاحات آپ كرناچا ہتے تنے وہ ان لوگوں کے طبائع اور تعرب کے پاکل خالف تقیں۔ اگر دیہ یہ کرماجا سکتا ہے کہ نرقی دنشود نماکے ازمینہ اولی میں کثرت زوجات کی رسم ابنی سرب کے لیئے مفیدیھی اور بعض شرائطا ورحدود كيسك مالخذوه ال كياخلاق ادر تمدّان كوزياده عمد كئ كيسا تفترتى وبيينيين مرد وسيسكتي نبتي: ناهم تسليم أياير" است كريه نقائص سے طالی نهيں جن سے آخذت صلعم ويسطور مرآ كاه عقف برجهلي تميد بالسف بترقى كابهت بثرا زمينه تضا اورجو لوگ آیات قرآن کے باطنی معنول برنگاہ رکھتے ہیں دہ سمحصتے ہیں کریہ قید صرف ایک ہی نی بی برقناعت کرنے کے حکمہ کے برا برہے۔ لیکن جب آب نے دیکھ اکٹ سلمان اسطیس معنون میں نمیں لیٹے تو آپ نے ایک قدم اُور بڑھا یا ادر اس مشلہ کے متعلق دومرے حكم ميں اس امركی صربحاً ناكرير كی جو ئېيله حکم ہیں مشتر تھا۔ اور بيرظام ركر و ياكم متعدد ميلبو الته عدل كرنا انساني طاقت سے خارج بے خداہ و وكتني بي كوشش كريں ، ه. إ- قرأن مين اس كى تاكيد (السناء م البيت ١٠ - اور ١٢٨) مين يائى جاتى - المدعزان ع ليكن آخرى اوتطعى تدبيرجو أتحضرت صلعم في ابل عرب كى سب سع برى رسم كو أنفاذ کے متعلق اختیار کی وہ قرآن کا بیرارشاد بھاکہ خواہ انسان کتناہی چاہیے وہ ایک سے

(عمده ۲۰ أيت ۲ وه) تواسى آيت ك روسيضمناً كونديوس كااستعال يجى منوع بوكياء

## تعدد روجات

مهم ۱۰ عربوس میں تعدّد زدجات اُنحفرت مسقبل اور بعد بھی ایک خردی رواج کا دیا ہے۔ اور بعد بھی ایک خردی رواج کا دیا ہے۔ آپ ستہ پہلے ہی ہر رواج عربی سوسائٹی میں تکم طور سے جڑ پکڑے ہوئے تھا ۔ کچھ مدت تک تواب کے بھی اس تمذنی رواج سے فائدہ اُٹھایا لیکن ایک حرف زمائڈ جام مدینہ میں آپ کے آخری سات قیام مدینہ میں آپ کے آخری سات

که آخفرت کے نکاح میں زو خواحد میں کتنی ہمیدیاں گئیں اس کے متعلق جربیانات ہم تک پہنچے ہیں وہ تا بائن آ نمیں کونکسیر نوبیدوں نے سرف مختف اساد سے نعیدا دبیان کی ہے۔ اور جمح قدد او کا تصفیہ نہیں کی بیکن اس میر بنگ نیوں کہ انکی تعداد پارسے نہ یا دہ ہی ۔ دکھیو (النسائیم آیت میں) (الادواب ۱۳۳۱ - آیت ۲۹۹) یہ یاور کوٹ چا ہیں کہ کہ سوآ ایک کے جینے نکاح کا تحفرت نے محظے وہ سب رہم ، ) سال کہ ہم شن اور اس کے بعدوا تھ ہوئے ترب قریب وہ سب کی سب آخت رسید واور صاحب احتیاج ہواؤں کے رائد کئے گئے۔ کمسے تم بین ایسے سمانوں کی ہوائیں تھیں کروداہل کر میں میں اسلام واہل اسلام کی حابیت ہیں اور قرارت مرک نظری ہیں ہوئے جاتھے اور وہ اس جاکور گئے۔ ووایسی تیواؤں سے شادی کؤ اور انہیں جائز حفاظت اور نگرانی میں ایستاج ہوں نے آپ کے ہم ہم ہیں اپنی جائیں کہ نداکر دیں اہل جب کی نظر میں نہا یت شادی کؤ اور انہیں جائز حفاظت اور نگرانی میں ایستاج ہوں نے آپ کے ہم ہم ہیں اپنی جائیں کہ نداکر دیں اہل جب کی نظر میں نہا یت شادی کؤا

وپ میں کنڑت ازدواج ۔ میں سرایت کرگیا تھا۔ کہ انحضرت صلعم اس کے موقوف کرنے کے لیئے زیا دہ سے زیادہ یی

رسکتے تھے کر آن میں اس کے خلاف حکم دیا جائے جس کنعمیل فرض ہے۔ دالنساع ما- اگرتم کواس بات کااندنشه بروکنی بیبیدل میں برابری نه كرسكوكة واس صورت بي ايك بى بى كرو (النسام-أيت) ١٢٨- اورتم اپني طرف سي بهتيرا جا موليكن يرتم سي بهو نهیں سکے گاکہ (کئی کئی) بیبیوں میں پوری پوری برابری كرسكو- (النسام أيت ١٢٨)

آبت۳و۱۱)-مل- فَانْ خُمْمُ ٱلْأَتْعُدِ لُوْ ا فُوَاحِدُهُ (النسام-آبيت)-١٢٨- وَكَنْ تُسْتِطَيْعُوٓ النَّتُعْدُوا بَيْنَ الْبِسُاءِ وَلَوْتُحُرْصَتُمْ ٥ (النسا رم - آبیت ۱۲۸)

وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کرسکتے تھے۔ اور نہ کوئی مصلح یامقتن اس سے زیادہ ارسکتاہے 4

## طلاق

الملوبيس طلاق کی پہنو غيرمددولتى

2.1- ابل عرب كي منتشر اور خيرتى سوسايشي ميس طلات كي بهت باري سهولت عتى اوراس دجسے يعيب عام طور بريصيلا موا تفار شومرا بني بيوي كويكا يك خيال يا وہم كي بنیاد پرجب بیا ہتا بغیرسی وحبہ کے دفعة "طلاق دے سکتا تھا۔حس کی اطلاع عورت کو وقوع واقعه سے ایک لمحہ پہلے بھی ہو نی ضرور نہ تھی۔ بعض اشنیاص اس خیال سے کلاگر ان کی مطلقہ بیبیاں دوسروں سے نکاح کرلیں گی تواُن کی دلت ہوگی وہ انہیں قید نکلے سے علیمہ ہ کرنے کے بعد کس پیرسی اور ہیم ورجا کی حالت میں اپنے گھروں ڈالے رکھتے متے وہ اس قدرمتلون واقع ہوئے تھے کہ ایک دنعه طلان دی ادر پیرد دیارہ اُنہیں عظ لیا- اوراس طرح بار باریسی ایر بھیرکرتے تھے اس میں نے نہیں رحم اُتنا ور نہ مشرم آتی او نەن بے خطابىيىيوں كے فيانگز (احساسات) كى كچے بروا ہ ہوتى-ہرروز انهيں غيظو ق

نياده بيبيون بين عدل منين كرسكة (النسايم-آيت ١٢٨)-۱۲۸ - وَكُنْ تَسْتُطِيعُواْ تَعْدِيُواْ اللّهِ ١٢٨ - اورتم ( اپنی طرف سے) بہتبرا جاہو کیکن پیزوتم سے ہو بَبْنَ النِّسَاءِ وَلَوْضَتُمْ (النساءِم) | نهيل سکيگا کنتی کتي سيبيول **برب يوري يوري مرا بري رسام ج** يه درهيقت نعدد زوجات كاموقوف كردينا بيحاليكن جوشا دياں كه اس سيقبل أتخفر جلىم اوران كے بروكر جكے تھے وہ جائز تصور كى كئيں-كيونكروہ اہل عرب كے ستم رسوم کے مطابق عل میں آئی تھی لیکن اس وفت جن لوگوں کے پاس ایک سے زائد میدیا تفیں انہیں نصیحت کی گئی کہ وہ بعض ہیبوں کی خاطر سے بعض کومعلق نہ چھوڑ دیں۔ یہ ہدایت آیت مذکورے آخری حصدیں ہے -ُ فَلاَ تِنْبُواْ كُلَّ الْمُيْلُ نَتَذَرُ وْ لِإِ | توباكل ايك ببي طرف جُعُك منيرٌ واور دوسري كواس طرح عجم هُ رُبِّيَ رَبِّ وَالْ يُصْلِحُوا رَبِيَّةُ إِنَّ مِن بِيهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ الْعَالَمُ وال عالمُعَلَقَةً وَالْ يَصْلِحُوا وَتَقَوَّا إِنَّا مِنْ مِنْ مُوكِدُو مِا بِيجِ مِن اللَّهِ رَبِي سِيعِ الوالَّو اللهُ كَانَ غُنُورًا رِحِيًّا هُ (النَّهُ وَهُنَّا) زيادتي كرنے سے بچے ربوتو الله بخشنے والا اور مهربان ہے [مسأ ٠٠١- وهُصنّفين بخت عُلطَى بربين جورينيال كرتيبين كرا مخضرت صلعم في جارعورون صناح جائزر کھاہے۔ یاج پہ کہتے ہیں کہ اگرچہ آپ نے غیرمحدود کٹرت زوجات کو جو ا ب سے بیلے عرب بیں را گج تھا می دود اور مقید توکر دیا۔ لیکن اس کوستحکم طورسے قائم کردیا۔گویا اس بیڑی کو ہلکا نوکرد یالیکن اس کے ساتھ زورسے جکڑ دیا یا جویہ کھتے ہیں کٹٹرت زوجات کی بڑائی کم توکی *میک*ن خوداسے اس عذر پر اختیار کیا کہ *خد*اوند تعالی ا کے حق میں فاص رعایت کی ہے +

وقت واحديس متعدد شاديا بكرف كي معلق جوقبد لكائي كئي نفي وه اصلاح كا

بيلا درجه اور ايك عارضي تدبير لقى- اس كے حقيقي ننين كاتخم اس نامكن العل شرط يس

بے كسب بيبيوں يس يكسال عدل كيا جائے - اورساتھ ہى يدارشاد جے كدابساكرنا

انسان سے تمن نہیں- یہ رواج عرب اور دوسرے مشرقی مالک میں اس طرح رگئے ہے

تدابرجآ کفرت صعم نے کوترت بیجا کھوتوف کرنے کے سلے اختیا دکیں

كے ساتھ بے الربتا ياكيا-اس سے ميري مرادظهارسے ہے-ظمار لفظ ظرسے نكا ہے جس <u>کے معنے بیشت کے ہیں</u>۔ زمانۂ جاہمیت میں یعنے قبل اسلام ظہار بجاے طلاق کے تقا-اعراب جابلیت اپنے عربی محاوره میں اپنی سیبول سے یہ کھا کرتے تھے کہ "تم میر لے میری ماں کی بشت ہو" قرآن مجید نے طلاق کے ان الفاظ کو بالکل لغوقر اردیا اور اس بهوده جمُوث بكنے پر كفاره مقرركيا- وه آيات يه بي: -

ا - الَّذِيْنُ يَظَابِرُونَ مِنْكُمْ تِنْ الساحِ مِن سے جولوگ اپنی بیبوں کے ساتھ ظہار کرتے رِّنْسَائِتِهِمْ ابْنَ الْمَهَانِّهُمْ | بين وه (درِضيقت) كجيدان كي مأيس تو بين بين أن كي مأيس تو إِلَّا اللَّهِ اللَّهِ وَالْرَجْمُ وَالْمُعْلِيمُ وَمُونَكُمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّلَّ اللَّهُ مِن اللّلِي اللَّهُ مِن اللَّهُ م رِمْنَ ٱلْقُولِ وَزُوْرًا هِ وَإِنَّ اللَّهُ | اورجهوط بات كينة بين اورب شك الله برا معانب كرني والااور بخشخ والاسه-( المحادله ۸ ۵- آیت ۲ )

مع - اورجولوگ ابنی بیبیول سے ظهار کرتے ہیں بھر لوث کر وهى كام كرنا چا ست بين جس كوكه يكي بين كر (نهيس كرينيكي) توایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے مرد کو ایک بروہ ا ازاد کرناچا ہیئے مسلانو! تم کو نصیحت کی جاتی ہے اور جو کھے تم كرتے بو-الله اس سے خبردار م - (المجادله ۵ - آبت ۳) ٨- ادر ص كوبرده مبسرنه بوتوايك دوسرك كوات لكانے سے مِنْ قَبْلِ أَنْ يَهَا شَا فَمَنْ لَمُ يُسْتَطِعُ \ بِهِلم دوو فيدن كروز عيد ديد ركھ اور جوريجي راكسك تو سالفىسكىنول كوكها فاكهلاوك يتكماس كتين كتم لوك التدادر بِاللَّهِ وَرَسُولِ وَنِلِكَ مُدُودُ اللَّهِ | أُس كے رسول بربورا بوراا يمان سے آؤا وربيراللّٰد كى مقرر كى ہوتى للفرش عُدَافِ إِنهِ إلْجَادُهُ } حديبين اورمنكون كے لئے دروناك عذاب، (الجادله ٥- آبيم)

ر بروی مردد تعقوعفور ٥

( المحادله ۸ ۵- آبیت ۲)

سا- والنَّذِينُ نَظَابِرُونَ رَمِنْ نِسَارُ مُمْ مُعَوِّدُونَ كَمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبُةِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتِمَا شَا ذُلِكُمْ توعَطُونَ يِهُ وَاللَّهُ مِأْتَعَمُّ وَنَ خُبِيْرٌ ٥ (المحادله ۵-آبیت ۳)-فاطئعا مستبين مشيكتنا ولك المغومنوا

خودغرضى اورتلون طلاق بيراً ماده كرتا تفا- ايك لفظ جومض بخيالي مين كهديا كيايا ايك اشاره جس كى بناء وہم پر تھى يا ايك غصه كا بينيام قطعى جدا ئى كاپيش خيم ہوسكتا تھا آنحفرت من اس ناجائز بدسلو کی برابتدا ہے رسالت میں توجہ فرمائی اور طلاق کی اس سهولت کی روک تھام اورا صلاح کر نی مشروع کی-ابتدا ئی تعدنی سورتوں میں اس فیمیم رسم كروكي ك الع برطرح كى عام وخاص عارضى اورتنقل تدبيرس كيس-آب ف احکام وحی کے ذریعہ سے بینظا ہر کردیا کو نکاح کے پاک عقد تو دیفے سے طرفین کو ذلت او نقصان ہوگا۔ آپ نے اپسے تابعین کوہدایت فرمائی کہ استم کی ہے اعتدالی سے باہمی اعماد بالکل مِا مَارہے کا اور اُن کے گھرانوں میں چھوٹی سی چھوٹی بات براشتعال ہیدا ہوا ٨٠١-سب-سے اول المخفرت صلعمنے ایلاء کی اصلاح کی۔ بیمبی ایک قسم کی جدائی تھی۔شوہریہ عمد کر لیتا تھا کہ وہ جب مک چاہے بیوی کے پاس ندجائے۔ آنحفرت ہنے ایلاء کی مدت زیاده سے زیاده جار میسے کی معین کی اور حکم دیا کہ اس کے بعد یا تو انہیں مسالحت كرليني ياسيئ ياطلاق ديني چاسيئ-اس مت كمعين بوجاف سعيم ورجا کاز ماند کم ہوگیا اور اس کانیتجریہ ہواکہ اس قسم کے واقعات میں بہت کمی واقع ہوگئی قردِن ا و <u>ل</u>ا کے مسلمان جو آیلآء پزنجیثیت رسم خلاف اسلام کے عمل **کرتے تھے اس**ے غیر اسلامی اور ناجائزرتم سبحصنے لگے۔ اس طرح سے طلاق میں جوسہولت تھی اُسے بہت کچھ کم کردیا - قرآن میں اس کے متعلق ریو حکم ہے: ۔

ابلاء كي تعريف

بلاء و ظهما ز

۲۲۹ پیمراکرزمیسری بار)عورت کوطلاق دیدی توده عورت اس لتصلال منموكى جب ك دوسرت شويرسف نكاح مذكر فيار اگردوسراشوبراس كوطلاق ديديتودونوميان بي بي ريجه كناه ي كرييراكي دوسرك كى طرف رجوع كرلس بشرطيكيد دولوكو قصع موكرات کے مقرر کی ہوئی صدول کو فائم رکھیں گے اور سالتد کی فائم کی ہو مدیر ہیں جن کووہ ان لوگوں کے لئے بیان فرمانہ ہو جو آوالے ہیں۔

٩٧٧- فان طَلَقَهُ أَفَلا كُلِّ كُونُ عُدُ حَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ مُورًا عَيْرُهُ فِاللَّاقَالَ فَلاَجِنَاحَ عَلِيْهَا أَنْ يَتْرَاجَعُ إِنْ طنان يقيما فننورالله وثلك وه و الدينبية القوم تعلمون. (البقوًا-آبيت ٢٢٩)

ية مدىبرخواه كيسى بى بعقد ئى بهو مگر عارضى تقى اور اس سے عرب كى ناشابستەرسم طلاق برعجيب وغريب انزبيرا ببونكه يدمعا مدشوبهرا ول كوبهت ناكوا رهوما تضا-لهذا ينتيجه مهوا . پیه می کا طلاقوں کی مانع ہو ئی اور اس سقطعی طلاقوں کی نعدا دمیں کمی ہوگئی اور <del>ب</del> اس كايوراعمل بوگياتوييشرط بھي اُڻھا دى گئى- (البقرة ٢-آيت ٢٣١-٢٣١)-ا ۱- طلاق کی صورت میں مہر کا ا دا کرنا لا زم ہے لیکن شرعی لحاظ سے مہر کی کوئی تقدآ

معین نہیں گئی ہے یہ بھی کثرت طابا ف کے روکے کے لئے ایک تدبیر تھی -

٣٢٥- لَاجُنَاحٌ عَلَيْكُمْ إِنْ كُلَقْتُمْ الص ٢٢٠٥ - أَرَهُمْ نے عورتوں کوناتھ مک نه لکایا ہوا وراُن کا ندم الشيراما بهواوراس سيبيطان كوطلاق ديدوتواس مين تم بركوقى گنا پنہیں ایسی ورتوں کے ساتھ کھے سلوک کردومقدور والے بر ابني حيثيت كيموافق اور مجمقدور يرابني حيثيت كيموافق حس ر النقرة ٢] حقًّا عَلَى الْحِنْيِينَ ه (البقرع 7) يت ٢٢٥) | ومتور (سلوك كرناچا بهيني نبيك لوكونيكي ذمه ايك حق هيم [النقرة ٢] ۲۳۲-اوراگر ما تفالگانے سے پہلےعور تول کوطلاق دیدواو ان كام رخيرا چكيم ونوچوچيم في مخيرا يا تفانس كا أدهاد بناجا گرید کوعوز تیں معاف کردیں یا و پیض معاف کردیے ہیں کے ہاتھ یں عقد نکاح کا اختبار ہے وہ اپنا حق چیوڑ دے اور اگر اپنا

ره ربيعوي على المؤسِع قدره و مه دمنيعون على المؤسِع قدره و عَلَى الْمُقَتِّرُ قَدْرُهُ مَنَّاعًا بِالْمُغْرُدُفِ مُوالَّذِي بِيدِهِ عَقْدَةُ النِّيَاحُ

مرتبي تناني رے جاتا طلا*ت کے خلا*ف اكه تدبرهي

اسلامی نقدمین ظهمار سے طلاق نهبیں ہوسکتی - خوا ہ شوہر کی بہی نمیت کیوں رہنہو ۔ یہ کفاره صرف بهیوده جموث بکین کاب "اگراس مانعت کی خلاف ورزی کی جائے ربیعے کفار اداكرفے سے پہلے مقارب كى جائے ) تواس كے لئے كوئى زائدسزاندى جائے گی ج ا ا-السي حالت مين جب كشوبرنة تواس بات برراضي تقاكه اپني بي كو است یاس رکھے۔اور نہ وہ یہ چاہتا تھا کہ دوسرے اس سے شادی کریں۔اور جونکہ طلاق اور عارضی مصالحت کی کوئی صدید تھی اس ملئے وہ اسے طلاق دے دیتا اور بیر مبلالیتا اور اسی طرح ايك مدت درازتك يهي هير بهيركرتا رمهنا تقالمذا أنحفرت صلعم فيطلاق اورمصا کی تعدا د دو تک محدود کردی اور ہرایک طلاق کے لئے مدت طول غور کرنے کے لئے معین كى تىبسرى طلاق سواك ايك اليسى حالت كے جوع لوں كى عربت ورشك كے خلاف بخطعی ہوجاتی تھی اور واپس نہیں ہوسکتی تھی 🖈 ٧٢٨- اَلطَّلَاقُ مُّرَّتَانَ فَانْسَا الله ١٧٨ - طلاق دوم تبه به يحير دوطلا قول كے بعدياتو بِمُعْرُونِ اوْتَسْرِرْ عُ إِحْسَانِ ٥ | دستو - كَهُ مطابق زوجبيت ميں ركھنا ياحثن سلوك كے سا (البقوا - آیت ۲۲۸) رضت کردینا چالید - (البقروا- آیت ۲۲۸) لیکن اگر شنو ہر کھیروہی زبردستی کامعاملہ کریں بیسے اپنی بی بی کوپیسری طلاق دیدیں نوابس کی رضامندی سے اس جھگڑے کو مطے نہیں کرسکتے۔ جیساکہ وہ اس سے پہلے کرسکتے تھے۔اگر کوئی بی بی تمیسری طلاق بعکسی دوسرے سے شا دی کرلے اور اسی کے تحور سے ہی دنوں بعد بوہ ہوجائے نوبھی دہ استے بہلے شوہر کے یاس وابس نہیں آ سكتى-البتهاس صورت ميس كروهكسى دوسرے سے نكاح كركے اورطلاق كے بار ميں

له بدايرًيْرِي صَوْء المطبوع لندن سنشتاع - شله بدايرًيْرِي صَوْء المطبوء لندن سنشتاع +

سالق صديد طورست عقد كرسكتاب،

اس قدرنفزین موجود ہونے کے بعد بھی دوسراشوہراسے طلان دیدے تو بھر مہلاشوہراسے

لملاق نهيس بركتي

فِينَكُاه (السّام - آيت ٢١) كاتم سي يكاقول في بي - (السّام - آيت ٢١) ۱۱۲ - شوبركى بدسلوك، غورت كى مرشى باجى مناقشة اوران بن كى صورت بريجى قرآن ميد في طلاق كى اجازت كولازى نهيس قرار ديا-

١٣٠ - وَاللَّاتِي تَخَافَرُنُ نَشْوَرُمُنَّ الم ١٠٠٠ - اورتم كوجن بيبيول مسعنافرماني كالنديشة بوتوريبلي

يُفَلُوُّمُنَّ وَانْجُرُوْمُنَّ فِي ٱلْمُضَارِعِوْ ۗ وفعه) ان كوسمجها دو بيمران كومبسته پرتنها چھوڑ دو (اس پر بھی مذمانیں تو) بیمران کو ماروبیں اگروہ اطاعت کرلیں

توان برالزام كے پهلون ڈھونڈو۔ بے شك الله برترو بررگ ہے (النسام - آیت ۳۸)

۵۳- اوراگرم كوميال بى بى مين ناجاتى كا اندىشە بو تو

ایک ثالث مردکے کینے سے اورایک ثالث عورت کے کینے سے مقرر کرویه دونوان میں لی کرادینا چاہیں گے توانشدونوں

میاں بی بی میں موافقت کرا دے گا۔ اللہ واقف اور خبردار

ہے۔ (النسام-آبیت ۳۵)

۱۲۸- اوراگرکسی عورت کواپے شوہر کی طرف سے مخالفت

لِلْمَانْشُوزْ ٱاوْاعُراضًا فَلاَ جَنَاحُ | يابے زعبتی کاانديشہ ونومياں بی بی میں سی پر کچھ گئا ہنیں

كمه يرامنيا رقديم عالت حكومت مي دياكما فقاجبكه وئي عدالت ماجج ربيفي خانران كاسردارين ككركاج فقابير قديم خاماني حکومت کی خصوصیت تھی۔لیکن جب بیصورت برل گئی اورعہور*ی حکوم*ت قائم ہوگئی توزن وشوکولازم ہوا ک<sup>و</sup>جی ں کے

سامنے اپنامعا لمربیش کریں اوران کے فیصلہ برعل کریں۔ جیسا کہ بعد کی آمیت میں حکم دیا گیا ہے معتزلہ جوسلمانوں کا ایک تديم وفلى فرقد باس كى راعب كولات كے لئے قاضى كاحكم برمال يس كى ل كرنا ضرورى ب اور يى مشرعى طابق

ہے۔ لہذاایسی طلاق چومرف شوہریا ہوی کی طرف سے ہووہ مجھ منیں جب کک کرماکم شرع نے اس کوتسلیم ذکیا ہویا اس کےسا منے ندیاگیا ہو۔ کیو کھ مخزل کی داسے میں " یہ تمدن کے اصول کے باکل خلاف ہے کوردیا عورت کو اجازت

بيدى جائے كوه اپنى نوشى اور مرضى برعقد نكاح كو توڑ داليں "-( دیجھو " پرسنل لا آف دی میٹرنس" مولفہ مولوی سیدامیر علی ایماے - ال ال - بی صفحہ ۳۵) -

نية فيركوبنَّ فِانَ الْمُعَنَّكُمْ فَلاَ تَبْغُوُ ا عَلَيْنِنَ مُنِينًا إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلَيًّا

كَبْيَرًا ٥ (النسام-آبيت ٣٨)

٣٥- وَإِنْ خِنْمُ شَعَّاقَ بَيْنِهَا

فالعنواطكما متن ابله دحكما مترانكهآ أن يريداً إصلاحاً يُوفِي اللهُ بنيكاً

اِنَ اللَّهُ كَانَ عِلِيْمًا خَبِيرًاه (السَا

ىم-أيت ٣٥)

١٢٨- وَأَن امْرَأَةٌ خَافَت مِنْ

وَأَنْ تَعْفُواْ أَقْرِبُ لِلتَّقْوِي وَ لاَ حق چود دوتويه پرميز گاري سے قريب سے اور آپس پس نْشُواالْفَضْلَ بَنِيكُمُ إِنَّ اللَّدَ بِمَا الكِ دوس براحسان كرنان بمُولوج كجدتم كرت بوييك تَعْلُونَ نُصِيرُهِ (البقوم-آيت ٢١١١) التداس كوديك البعد - (البقوم-آيت ٢١١١) ٩٧٩- يَاأَيُّهُ الَّذِينَ آمَنُوْ آ إِذَا ٩٧ مسلانو اجبة مسلمان عورتون كوابين نكاح يس للة وموده محتمالمونيزات مطلقتمو بهن ثبان يمرأن كوانته لكان سے بہلے طلاق ديدو توعدت ميں بھا اْنْ مَسْوَمُنَ فَالْكُمُانِينَ مِنْ عِدَّةٍ \ كالمُ كوان بِرِكُو فَى حَنْ مَنِينَ جِسِ كَالْمُ شَمَار كرو بلكه اُن كے تعتیق نها فرتینون و مترخی نوش کراها ساتھ بچھ سلوک کروا ورخوش اسسلوبی کے ساتھ اُن کور بَيْيلاه (الاحزاب٣٣-آيت٢٩) / كردو- (الاحزاب ١٣٣-آيت ٢٨)-9 - يَاأَيُّهُا الَّذِيْنَ الْمُنُوالَكِيل ۹ ا-اسىسلمانواىم كوجائزىنىي كەزىردىتى عورتوں ٱلْكُمْانُ تِزُلُوالْمِنْسَأَ إِزَالْاَتْعَنْنَاوْمُنَ \ كے دارٹ بنو-اوران کواس لیٹے بندرنہ کررکھو کہجے اپنا تَنْهُ وَإِبْعِضَ أَانِكُمْ وَيَ إِلَّا اَنْ لَهِ مِوا أَن سِيحِين لو- مَان السِيطُهلي بو في بد كاري مرزدہ ونو (بندر کھنے کالمضایقہ نہیں اور بیبوں کے بالمغروب فإن كرثهم ومن فعص سانق شن سلوک سے رہوسہوا ور اگرتم کو بی بی نابیشد ہو أَنْ يُرْرُونُ وَاشْبِينًا وَتَخْيَلِ اللَّهُ وَنَيْرِ النَّالَةِ مِوَاشْبِينًا وَتَخْيَلِ اللَّهُ وَنَيْرِ توعجب نهبس كرتم كوايك جيزنابسند بهوا ورالله اسيمين جُبِرُاكِيْ إِنْ (النسام - آيت ١٩) بهتسى خروم كت دے - (النسام - آيت ١٩) • ۲- اوراگرنتهاراارا ده ایک بی بی کوبدل کراس کی جگه • ٢- و إن أردتم استبدال زُوْجٍ مِّنَكَاكُ زُوْجٌ لِوَالْمُنْ الْمُوالْمُ إِنَّالِ ووسرى بى بى كرفى كا بونوگونم نے پہلى بى بى كو ڈھيرسا دا مال ديو وْمْطَارًا فَلاَ تَأْخُدُ وْمِرْنُهُ مِثْنَااتًا نُدُيَّ مِنْهَ موتابهماس ميس مسيجيم وابس اليناكي بهتان لكاكراومريج رانماً مميناً (النسام- آيت ٢٠) كناه كرك ايناديا بوااس سے واپس لين بود (السام آيذ ٢٠) ٢١-وَكَيْفُ نَاخَذُونَهُ وَقُدُافِطُ ا ٢- اورديا مواكيت والبس لے لو محے حالانكر تم ايك ووسر بغضكم إلى بضي وَأَخْذُ كُنَّكُمْ مِنْيَا قَا کے ساتھ حبت کر جیکے ہوا وربیدیاں نکاح کے وقت مہر ونفقہ دغیرہ

قدم بابرر کھانواس نے آپ ہی ابینے اوپر طلم کیا استیض تو نہیں رِيْ مَعَلَ اللَّهُ كُيْ دِنْ كَبْدُولُكُ | جانناشایداس کے بعداللہ کوئی تی صورت بیداکردے۔ (الطاق ماہ أمراه ( الطلاق 44 - آيت ا ) ۷- پیرجب عورتیں اپنی مرت پوری کر چکیں تو یا رجوع ا - فَا ذَا بِكُونَ الْحَكُمْنُ فَامْسِلُونَ کرکے دستورکےمطابق اُن کو اپنی زوجیت میں رکھو ما دستور كے مطابق اُن كورخصت كروا ور ایسے لوگوں میں يُورُدُ اِرْمِي عَدْلِينَكُمْ وَ أَنْتِبُوا شِهِدُوا دُونِي عَدْلِينَكُمْ وَ أَنْتِبُوا ے دومعتبرآ دمیول کوگوا ہ کرلوا ورلاے گواہی دینے والو نشهادة للبرولكم نوعظ برمن كا قرب)خداکے لئے اداے شہادت کرو۔ یفیعت کی ہتی يُؤْمِن بالله وَالْيُومِ الأخِرِ وَمُنْ ِ اُن لِرُوں کو مجھا کی جاتی ہیں جن کو اللہ اور روز آخرت کا نقیت يَّتِقِ اللَّهُ عِجْلِ لَهُ مُخْرِحًا ٥ (الطلاق اور خیض خداسے درتاہے اس کے لئے وہ کوئی را ہ کال دیگا ۹۵ - آیت ۲) ٩- اُن مطلقة عورتوں كو اپسے مقدور كے مطابق وہيں ركھو ا اَسُكِنْوَبُنَ مِنْ حَيْثُ سُكُنْتُمْ مِنْ اللهِ جهال تمخودر بواوراُن سختی کرنے کے لئے اُن کو ایزانہ ءِ رغم رر بر رسم و ، ء يا بابريم عَادُ بِهُ الْعِينَ وخدكم ولا نصالة ومن لبضية وأيين دوادراگرہاملہ ہوں تووضع حل تک اُن کاخرچ اُٹھاتے وإنْ كَنَّ أُولاًتِ حَلْ فَانْفِقُوْ ا ر موجيرا گروه تهاري اولا دكودوده يلأيس تو أن كو ان كي سُّ حَتَى يَضِعُن حَلَمُنَّ فَإِنْ دوده پلائی کاحق ا د اگروا ور آبس مین توریحه طابق ٌ جرن تطابع ر حربه به در طرور موتد ن کلم فالوم ن اجور من و وْا مَنْكُمْ عَبْرُونِ وَانْ تَعَامَرُمُ الرَّالِ الرَّارُ آبِس مِينَ كَمْش كروكَ تُوكُو فَي دومري عندت أس كے يرضع لداخر كي (الطلق ١٥- آية) كي كودوده يلادك كي- ( الطلاق ١٥- آيت ١) مم ١١- آنخفرت صلعم نے زید کو اپنی بی بی کے طلاق دیسے سے منع کیا- اور قرآن مين اس كي تعلق صاف طورس مذكور ب كرسب لوگون كواس مثال كي تقليد كرني چاہینے اور کوسٹسٹ کرنی چاہیئے کہ طلاق دیتے سے بازرہیں -٨٠٠- وإُذَ تَعْوَلُ لِلَّذِي الْعُمَّالَةُ الْمُحْمَالِ اورائعِ بغيرِ (اس بات كويا دكرو) كجب تم استخص عَلَيْهِ وَالْعَمْتَ عَكَنِيهُ أَمْسِكَ عَلَيْكَ السجهاقي تقصص برالله في ابنا احسان كيا اورتم في من اس

آنفوسه نے ذیدکو اپنی بی ال کے طلاق دینسے منے کمار

كاصلاح كى كوئى بات تصيراكراً بس مي صلح كريس اورصلح لَيْهُ أَنْ تَصِيلُهَا بَيْهُا صُلْحًا وَلَقُلْكُ ورمو فرواخضرت الأنفس الشخ وما (برحال میں) بہترہے اور حرص توجان سے مگی ہوئی غَيْرُوْ اَرْتُنْهُ وَاللَّهُ كُا كَ بِمُا السِّهِ اور أَكُرَتُمَ الجِما سلوك اور بربيز كارى كرو توخد المهار تَعْلَوْنَ خَبْرًاه (النسام-آيت ١٨) ان نيك كاموں سے باخبرہے - (النساءم- آيت ١٢٨) -١٢٩- اوريم (ابني طرف سے) بهتيراحيا ہوليكن يائم سے ١٢٩- وَكَنْ تُنْطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنُ النِّسَا وَلْوَصْنُمُ فُلاَ بَنْهُ وْالْحَالُي | ہرگز نەپوسكىگا كەنئى ئىيبىيە ب مىں بورى بورى برابرى كرسكو فَتُذُرُونَا كَالْمُعْلَقَةِ وَإِنْ نَصْلِحُوا وَ ۗ (خیر) بالكل ایک ہی طرف نہ جُفک بڑوا ور دوسری کواس طرفع سَّعُوا فَإِنَّ اللّٰدُ كَانَ غُفُوْرًا رَبِيغًا ۗ ﴿ جِهُونِيْطُورُكُو يا بِهِي مِن لثاك رہى ہے اورا گر درسنی سے جلواور زیادنی کرنے سے بیچے رہوتواللہ بخشنے والامہربان کی النسامی (النسام- آيت ١٢٩) • ۱۳۰ - اوراگر (صلح مذہو سکے)اورمیاں بی بی جدا ہوجائیں وسا إ- وَانَّ يُعَرِّفَا يُغْنِ اللَّهُ كُلَّا يِّتْنَ مَعِبَّةُ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعاَّمِيكُما ۗ تُوالتَّدا بِني وسعت (فضل) = برابك كوا سُوده ركھے گا اور الله كنجايش والا اورحكمت والاجه (النسام - آيت-١٣) (النسام- آیت ۱۴۰) ما ١١- زن وشوكي مصالحت كي غرض سے خاص خاص تدابير اختيار كي گئيس مثلاً

شوہری بی کوزمانۂ طلاق میں گھرسے باہر نہیں نکال سکتا- انہیں وہیں رکھنا چاہیئے

مصالحت كينعلق المخفرت كي خاص

ا - ا سيغيبر (اوراك مسلمانو)جب تم بيبيول كوطلاق ديني فَطَلِّتُفُوْمِّنَ لِعِيَّدِينَ وَأَحْسُوا الْعِنَّهُ ۚ ﷺ عِامِوتُواُن كُو اُن كى عدت (كے منروع موف) برطلاق دوالة وَاتَّعُواللَّهُ رَكُّمُ لاَ يُؤْجُونُهُنِّ مِنْ يُرْبِينُّ ما عدت كاحساب كرتة ربهوا ورالتَّدسي جونهها را بيرور د كارب وَلاَ يُعْجِنَ إِلَّا أَنْ يَهْمِينَ بِفَاحِشَةِ اللَّهِ اللَّهِ وَمِدت مِن الرَّان كُو اُن كُمُ مُول سع من كالواور نُبِيِّنَةً وَٰلِكَ مُدُودُ اللَّهِ ۗ وَهُنْ ۚ خود بهي مذِّ تُكلِيبِ مُرْحِبِ علانيهِ بدكاري كرس اوريه التله كي مقرر يَّتَعَدَّعُدُودُ اللّهِ فَقَدْ ظَامُ فَسَهُ لُلَ كَي مِهو فَي حديب بي اور حبشِ غص نے اللّٰه كي مقرر كي مو**ل**ى حد**ول** 

جهاں شوہرخو درہتا ہے۔ إ-يَّا أَيُّهُا النِّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّاءُ إ

یر تا تھا۔ طلاق کی نصدیق کے لئے دومعتبرگواہ بلائے جاتے تھے اور عموماً شوہروں کو بدایت کی جاتی تھی کرو مجبت ومهر بانی اور رحم وعفوسے کام لیں اور خداسے خوف کریں (النسام - آبیت ۲۳ و ۳۹ و ۱۲۷ و ۱۲۸ ) جب ان ت*ام ر کاوٹوں سہل تد*اہیر اورعام اصول فے طلاق کی سہولتوں میں بہت کچھ کمی بید اکر دی اور اسے تقریباً روک دیاتوعارضی رکاویس جن سے بہت عمدہ نتائج بیدا ہوتے تھے رفتہ رفتہ اُ کھا دی گئیں اوراس لئے اس سٹلے کے بارے میں فرآن کے آخری حکم سے یہ تدبیر کہ اگر مطلقة عورت جسے بن بارطلاق دی گئی کسی دوسرے سے شادی کرلے اور بھروہ اسے فلاق دیدے تواس مالت میں عورت اچنے پہلے شوہرکے یاس اسکتی ہے بالکل موقوف کر دیاگیا۔

۰۷۴- اورجب تم عور تول كوطلاق ديدوا در أن كى عد يورى موصائے تو دستورك مطابق أن كوزوجيت ميس ركھو یاُن کواجھی طح رخصت کردواور ضرر بہنیانے کے لئے اُن کو روك ندركه وكرب دكوان برظام كرو اورجس في ايساكيا تو اس نے اپنے اونظرم آپ کیا اورا مٹند تعالے کے احکام کوئنہی كهيل يسجعواورالله فيم برجواحسان كطيب أن كويادكرف اور (اس کایداحسان بھی) یاد کروکاس فے تم برکتاب اور عقل کی بانیں اُتاریں۔ تم کو اُن کے ذریعیہ سے الترنصیحت كرتا ب-اورالله ع درق ربواور جان ركھوكا تدسب كي يجد جانتا ہے - (البقو۲- أبيت ۲۳۰) ا۳۴- ا ورجب تم عورتو س كوطلات ويدوا وروه ايني عد

کی مرت بوری کرلیس تو اُن کو دوسرے شوہروں کے ساتھ

• ٢١٠- وإذَ اطَلَقْتُمُ النِسَاءَ بَنَ اعَلَمْنَ فَانْسِكُومُنَ مُنْفِرُونِ ومترعوم تبغروب ولائتساري ضِرَارًا لِتَعْتَدُوْا وَمُنْ يَفِعُلُ وَلِكَ فَقَانُطُكُمْ نَفْسُهُ وَلَا تَتِخُذُوا ٱلٰإِتِ الله يُزُرَّوا وَاذْكُرُوا لِعْمُتَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ ٱلِكِتَاءُ وَالْحِكْمَةِ يُعَظِّكُمْ لِيهِ وَاتَّعَوَّا لِلَّهُ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ لِكُلِّ شَبِّي عَلَيْهُ د النقرة ٧- آيت ٢٣٠ )

ان رکاوٹوں اور نیز دیگر تدابیرا صلاح کی وجہ سے طلاق کے وافعات بہتا مات کو میں میں ان کا میں میں ان کا میں میں کے کی کے میں کے کی کے میں کے میں کے کی کے میں کے میں کے میں کے میں کے کی کے میں کے میں کے کی کے میں کے کی کے میں کے کی کے کی کے کی کے کہ کے کی کے کی کے کی کے کی کے

خوسٹس گُن نیتج برآ مدہو (البقرة ۲-آیت ۲۲۸ و ۲۲۹-الطلاق ۹۵- آیت ا دم) علاوه اس کے ایک بہت ناگوار قانون (اگر جبده عارضی تدبیر تفی) جاری کیا گیا- (البقرة ۱۰ کیت ۱۳۰) جس سے عربوں کی شایت مغرور وسریج الحس اور رشک کرنے والی طبائع پر مبحت بھے طلاق کے لئے ایک بڑا مرضانت نابت بڑا اور بیغیرغورو فکر اور بے سوچے جھے طلاق کے لئے ایک بڑا مرضانت نابت

الاحزاب ۳۳- آبت ۳۷ یس صاف طورسے لکھاہے کر آنخفرت صلیم فی زید کو اپنی پیوی کے طلاق دیسے سے منع کیا اور اُن کونصیحت کی کہ خدا کا نوف کریں اور اپنی بیوی کو ایسے پاسسس رکھیں ہ پیروانِ اسلام کے لئے یہ کوئی ضروری شرط نہتی۔ بہ خوب معلی مقاکد اس شہم کی طلاق کے موقعے بہت ہی کم ستھے کیونکہ شارع کی ضاص نبیت یہ تھی کہ طلاق کے رواج کو کم کیا جائے اور حتی الامکان اسے رو کا جائے۔ اس لئے یہ ناممکن تھا کہ ایک عارضی شوہر کو فاصل من خوض سے مہیا کیا جائے کہ اس سے ایک مطلقہ کی شادی کر دی جائے تاکشوہر اول سے اس کے عقد کے لیے جواز ببیدا ہو جائے۔

اسلامی قانون دیوانی دربارهٔ طلاق-

كا ا- كرست فقرات من جوكي كهاكي ب اس معمعلوم بهوگاكديفيال كرناكد آنحضرت صلعم في طلاق كى سهولت كى عام اجازت دى يا نهايت أسان شراً تط كة قائم كرنے سے طلاق كے رواج كو جارى ركھاسخت غلطى ہے۔ بلكر برخلاف اس كے آپنے ا پنی طرف سے انتہا درمیہ کی کوششش کی کہ جہاں تک ممکن ہو اس رواج کو روک دیا <del>جا</del> آپ نزئهجی شومرکواجازت نهیں دی کہ بجز بداطواری یا بغیر ّ فانونی کا رروا ئی یا عملہ میں مقدمہ بیٹیں کئے اپنی بیوی کوطلاق دیدسے ۔ تہام قوا عداور قانون جو فراک میں مُرکم ہیں اورخصوصاً آخرز مانے کے وہ اُن حالات کے متعلق ہیں جب کرزن وشوکے خالمی جھکڑے انتہائی حالت کو پہنچ جائیں یا اُن میں سخت تنفر پیدا ہوجائے یا جب اُن کے أن بَن كي نوبت يهال كب بنيج جائے كوأن كامل جمل كرر منا دشوار موجائے - يه مردن سول لا (مسلمانوں کا قانون دیوانی) ہے جس نے اسلامی شیرع کو اس بارسے من ایسانازیرا بنارکها ب - اگرچیمرن سول لاطلاق کے متعلق تیسیم کرتا ہے - کہ " دراصل اس کی مانست کی گئی تھی اور اب بھی یہ بڑی نظرسے دکھی جاتی ہے لیکن ان برُ ابنوں کے روکیے کے لئے اس کی اجازت دی گئی ہے جوطلاق سے زیادہ خوفنا ہیں" لیکن اس میں قرآن کے اس تقصد کاخیال نہیں رکھا گیاجواس رواج کا مانع

تیکون اُرُواجُنُ اِوَ اَنْرَاضُوا بَنْیَهُمْ بانْعُوفُ اِدْکِ بُوعُظُرِبُمْن کَانَ کُمْ بانْعُوفْ اِدْکِ بُوعُظُر بِمِن کَانْ کُمْ برایان رکھتا ہو یہ تنہارے بیٹے بڑی باکیز گی ادر بڑی صفائی گیمُ وَاطْہُرُواللّٰہُ مِنْکُمُ وَانْتُمْ لَا تُعْلَوْنَ کُمْ الْتَعْلَمُ وَاللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰه

یسی وجدیقی که آنخفرت صلعم نے ان دونو شخصوں پر بعنت کی ہے۔ اس پر جوزیج میں پڑتا ہے اور اس بر جوزیج میں پڑتا ہے اور اس بر حس کے لئے میہ تدمیر کی جاتی ہے کقطعی طلقہ عورت کا نکاح بھر شوہرادل سے جائز کر دیاجائے۔ بیحد میٹ بغیر جسے ذار می نے بروایت عبداللہ بن مسعود اور ابن ماجہ نے بروایت عبداللہ بن مسعود اور ابن ماجہ نے بروایت علی وابن عباس وعقبہ بن عامر بیان کی ہے۔

114- یہ یا در کھنا جا جیٹے اور بہت کم ایسے لوگ ہیں جنوں نے اس مضرون پر توجہ کی جہادے کہ وہ عارضی تدبیج سکا ذکر (البقرہ ۱- آیت ۹ ۲۲) میں ہے یسے نہے کہ تین طلاق دی جوئی عورت کا ایک نکاح کرکے اور کھر بذریعہ طلاق اُس کا عقد شوہر اول سے کر دیا جائے کوئی ضروری شرط نہیں ہے جواس مفصد کے لئے عمل میں لائی جائے ۔ بین طلاقوں کے بعد برن میں برطلاق طوبل مدت اور غور وخوض کے بدر دی جائے پھرزن وشو کا عقد ہونا بائل باجائز کردیا گیا ہے تیسری طلاق کے بعد مصالحت کا کوئی مو قع بجراس صورت کے نہیں ہے کہ وہ مطلقہ عورت کسی دو مربی ہے اور یہ دو سرا شخص با وجود اُن تمام موانع کے جو طلاق کے لئے قرار دی گئی ہیں اُسے کسی وقت طلاق و بدے ۔ شارع کی ہرگز بینیت نہ تھی کہ وہ کوئی ایسا قانون بنائے کہ جس کے ذریعہ سے عورتوں شارع کی ہرگز بینیت نہ تھی کہ وہ کوئی ایسا قانون بنائے کہ جس کے ذریعہ سے عورتوں کو ایسا کم زہ اور ناگو اور ایقے اور ایک عارضی شوہر سے طلاق اور عورتوں کی میں اور ایک عارضی شوہر سے طلاق اور عورتوں کی میں اور ایک عارضی شوہر سے طلاق اور عورتوں کی میں اور ایک عارضی شوہر سے طلاق اور عورتوں کو لیسا کم زہ اور ناگو اور ایک جاسے کہ دو بیش پر منصر تھا۔ کی صرف می الات گرد و بیش پر منصر تھا۔ کی صرف می الات گرد و بیش پر منصر تھا۔ کے لئے حیاسوز ہے کہی جائز نہیں رکھا جاسکتا۔ یہ صرف حالات آداب و اخلاق اور عورتوں کے لئے حیاسوز ہے کہی جائز نہیں رکھا جاسکتا۔ یہ صرف حالات گرد و بیش پر منصر تھا۔

تبيسرى طلاق

ردخاوند کومداکرتی اور دوسرے سے شادی کرلیتی ہے تووہ زناکرتی ہے۔ (مرقس باب ١- آبت ااوا) ر پنجفس بېږي کوطلاق دیتاا وردوسري سے شا دی کرنا ہے وہ زناکرتا ہے اور جو کو کی مطلقہ سے شادی کی ا ر و پھی زناکرتا ہے۔ (لوقا باب ۱۹- آیت ۱۸) -میں سمجھتا ہوں کہ حضرت غیسے شنے اپنے ملک کی تارنی اور سیاسی انتظام باشترع من جو بيلے سے قائم تھی دخل دینے كاكبھی خيال نہيں كيا۔ اپنے سامعين كے سوال پر حضرت عیسے نے طلاق کے ناجا ترز قرار دینے میں جیرا ڈ انیسٹی بیس کی بدنام طلاق اور شادى كفتعلق صرف عام راسيمين حصدليا -جس كوحضرت يوحتنا اس سے يهك ناجائز قرار دے چکے تھے۔ اورجس کی عام طور پر لوگوں نے بہت کچھ مخالفت کی تھی۔ ليكن يقيقي طلاق كاموالمه نتفاجس كى بناء بابهى عدم انتحاد ومصالحت يا بالمهى ناقابل برداشت منافرت يافريقين كى ابسى حالت يرمهوكه آبيس ميں بل جل كرر مبنانا ككن له هدات کی نطعی مانعت جس کی حایت عیسائی آج کل بهت کچرکرتے ہیں- ابتدا میں دراصل عیسائی قوم يربغض رفاه نهيس عائد كي تلي بلك عقد كوايك ام مقدس خيال كرك ايساكيا لليا ووكونسلول في جوبهت سے دوسرے معاملات ميں سول لاسے اختلاف ركھتى تقيس طلاق كي منعلق پراے ظاہر کی کہ و مطلق گنا ہنیں ہے۔ کانسٹین آئ نے اس میں میں جرموں کی قید لگائی میعنے میں جرم فاوند کی طرف کے اور تین بیوی کی طرف کے بیکن اس کے تا نون کے مقابلہ میں لوگوں کے عادات زیادہ فوی ٹاہن ہوئے ُ فانون میں ایک دونبد ملیوں کے بعد شبتین کوٹو میں طلان کی کامل اجازت بحال کر دی گئی-عیسا گی علیکو ایسے طلاق کے مقدمہ میں کیمیے تا مل مذہونا تھا جبکہ بیوی فعل زناکی مرتکب ہو اس کے علاوہ بانی تمام صور میں النوں نے طلاق کو عجرم قرار دے رکھا تھا اور جوعیسائی طلاق کیمشلہ میں سول لا (قانون وہوائی) پرعل كرتے تھے - ان كے لئے استغفار كى مبعاديں مقرركيں -صدا سال كساس قانون ميں دوعلى جارى رہی۔ جالمیت کی قانون کی رُوسے ان لوگوں پرجوا بنی بیولیوں کوطلاق دیتے تھے سخت سخت حرمانے کئے جاتے تھے۔ شارلین نے طلاق کو مجرم قرار دیا لیکن اس کے لئے کو ٹی سنرا مقرر نہ کی - ملکہ خود اس نے علاق دی- اس کے برعکس کلیسانے کفیر کا رعب بھا رکھا تھا اور بعض صورتوں یں اُن لوگوں کے متعلّق جواس جرم کے مرتکب ملے شکے اپنا فتو سے جاری بھی کر دیا - آخر بارصوی صدی میں انہیں کا مل طور برکا میابی ہوئی اور سول لانے کلیسا کے تا نون کو اضتیاد کمیا اور طلاق کی تطعی ممانعت کردی- (لیکن مسٹری آف یوروپین ماراز بلد ۲ ىىنى ۲۵۲) -

جداور صلح کو ترجیج دیتا ہے۔ اور چونکه اس قانون میں قرآن کی اس غایت کا محاظ نہیں اس کھا گئیں۔ لکھا گیا۔ لہذا عربی سرم ورواج کی وہ تمام خرابیاں اور بدعنوانیاں اس میں دافعل میں اور شوہر بلاکسی وجہ اورکسی اصول کے اپنی بیبیوں کوطلاق دے سکتے ہیں۔

تانون خرع عرربا ملاق اور برردی طلال کی ذرت

۱۸مییمی منتفین اکثر اس پر بحبث کرتے ہیں اور کہتے ہیں کرحفرت عیسے عفے طلان کی مانعت کردی ہے۔ چنا بخد انجیل میں آیا ہے۔

در چیخص سواسے وجرزنا کے اپنی بیوی کوطلاق دیتا ہے وہ اُسسے زانیہ بنا تاہے اور جوکوئی مطلقسے دوشادی کرتاہے وہ زناکا مرتکب ہوتاہے۔ (متی باب ۵-آیت۲۲)-

ر جوکوئی سواے وجازناا بنی بیوی کوطلاق دیتا ہے اور دوسری سے نکاح کرتا ہے وہ زناکرتا ہے او روجوکوئی طلقة سے نکاح کرتا ہے دہ بھی زناکرتا ہے۔ (متی باب ۱۹ - آیت ۹) -

‹‹ جوکوئی اپنی بیوی کوطلاق دیتا ہے دوسری سے شا دی کرتا ہے وہ اس سے زناکر ناہے -اوراگر عورت

(بقينوط صفي ١٧١) اقتباس سے واضح جوگا:-

" تیسنیم کرناپٹر تا ہے کرکٹرت ازدواج کا جواز اورطلاق کی ظاہر اسہولت فالص عدل کے سنتھم اصول کے مطابق نہیں اس کے م مطابق نہیں لیکن اس کی بڑا تی محض خیالی ہے اور عل میں اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی '۔

ہ زن دشو کے طلاق کا فتو نے اسی سہولت سے دیدیا جانا ہے جیسے الرو اہم شکنی کے نسخ کا فتو نے دیاجا تا تھا۔ طلاق کے لئے کسی خاص وجری ضرورت نہیں ہے حض خیال یا وہم کافی ہے۔ جمال عوت اور ضدا کے خیالات ہیوی کو بلاوجہ طلاق دینے کے زیادہ مانع نہیں ہیں والی دنیا وی وکی کا ڈیم کچھ کم نہیں ہیں شلا طلاق دینے برم طلب کی جاتا ہے اور اسی روک کے نئے عمواً یہ ناعدہ ہوگیا ہے کے مراس تعدر بڑے بڑے باند صحابے دینے برک کا کا داکر نا خاوند کی طاقت سے باہر ہوتا ہے (برنسیلز و بریسیٹی نس آف بحران لا) (اصول و نظائر مشرع محدی) (مولف ڈیلیوا تیج میک ناش اسکوائر برکال سول سرولیس صفح ۲۲ و ۲۷)۔

سل ابرامبیج کمی می است بین کا این است می موکو ابتداء نکاح کے فسخ کرنے کا اختیار دیا ہے جس حالت بس کر مقد سک ابرامبیج کمی کی گئی میں کہ است بس کرش و بدمزاج یا برجین برواور زندگی ملخ کردے لیکن جب نک قوی دجوہ ندموں طلاق فرمب و بشاع رقانون کی نظر میں جائز نہیں ہوگئی۔ اگر و محض دیم و خیال پر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تووہ ایسے او برخدا کا غضب لیتا ہمی کی فرکو بین بیوی کو بلا وجہ نکال دیتا ہے " (برسنل لا آف کیونکر بینجیرے نے فرایا ہے " فدا اس برلعنت کرتا ہے جو اپنی بیوی کو بلا وجہ نکال دیتا ہے " (برسنل لا آف می فرکوی سیدام برعلی ایم - اس ایل ایل بی مطبوع لندن سنشدہ ) ۔

یعنے حارث امیر عرب کی بیٹی سے جو چکی تھی۔ اور لطف بھے کہ دہ کچھ ایسا جو ان بھی نہ تھا۔ کہ جوش جو انی کاعذد تک بھیں گرتا۔ اس کو ابھار نے والی خالی جوس تھی۔ اور عورت کے منظر فضول جا طلبی تھی۔ جس نے اس کی شادی کو جہ اں عیاشی اور زناکاری کا خوب موقع تھا اس زندگی پر ترجیح دی جو اُسے ہیر ڈعر اسٹین جیشے خص کے ساتھ بسرکرنی پر تی تھی جے ایک جیموٹی گورنزی حاصل ہونے کا بھی فؤند تھا۔ آو اسے والبس ہونے پر ہیر ڈنے اسے اپنی بیوی بنانے کا وعدہ کیا اور اس نے اس سے یہ وعدہ لیا کہ وہ اپنی بیر خطابیوی کو جو امیر عرب کی تیٹی تھی طلاق دیدے۔ تام لوگوں کی راسے میں وہ وہ ہرازنا کا رہے ایسان کا حرب نے زناکار بیوی سے زناکاری کی شادی کی ۔ حضرت عیستان بھی عالمی کارتھا۔ ایسازناکارجس نے زناکار بیوی سے زناکاری کی شادی کی ۔ حضرت عیستان بھی کا رائے ۔ ایسازناکارجس نے زناکار بیوی سے زناکاری کی شادی کی خرمت بیان کی۔ اگر ایسان کو تی معالم تھے اور انہوں نے بغیرنام لئے اس شادی کی فرمت بیان کی۔ اگر ایسان کو تی معالم تھے مساسے بیش کیا جاتا تو وہ بھی اس عام را سے کے ساتھ اتفاق کرتے ہ

علامي

119 حضرت محمد معم كالعثنت كے وقت تمام عالم كے مهذب مالك بين غلامي الله الله الله على الله الله الله الله الله

اله دیدیگا الرق این است الدورس کے اس کے اور الدیش مطبوع الم ایک موت کا ۱۸ جوسون الکھنا ہے۔ وہمیر وہ کا کرنے کی اور ایک مت تک اسکے ساتھ رہا۔ وہمیر وہ کرنے کی اور ایک مت تک اسکے ساتھ رہا۔ وہمیر وہمیر ایک مت تک اسکے ساتھ رہا۔ ایک میر وہمیر ایک میر تا کہ اور کا سکے ساتھ رہا وہمیں کے بیان کی کا میں میں میر وہمیں آئو ہیر وہ کی بیان کے بیان کی کا میر وہمیں کے بیان کی کا میر وہمیر وہمیں کے بیان کی کا میں معاہدہ جواکہ میر وہمیر وہمیر وہمیر وہمیں کے اور اگر یا اعظم کی بیل ہے۔ اس معامدہ جواکہ میر وہمیر وہمیر

غلای اوداسکا بڑا ما نفد-

ہوگیا ہواوروہ بھی وہ قوی وجہ ہیں جس کی بنیا دبیر قرآن نے تمام اضلانی معاسثرتی او تانونی مصالحت ببیدا کرنے والی تدابیر کے بعد طلاق کی اجازت دی ہے اور سیمعاماً وسط عبك فانون طلاق سے كي مختلف تھا جس كى روسے ايك عورت كو صرف غلاظت باننگے ہونے (عراوت) کی وجہ سے طلاق دی جاسکتی ہے۔ اس قانون کی دوتعبیر س کی گئی ہیں۔ ہیل اور اس کے بیروؤں نے بیمعنی لئے ہیں کہ اگر شوہر کو بیوی سے نفرت بوجائے توطلاق كا دينا جائز ہے- اورب لحاظ نعيرية معنى جيح ہيں ۔ ليكن فرقشى نے اِس کامفہوم یہ بتایا۔ ہے کہ طلاق صرف مشرمناک بیحیائی کی حالت میں جائز ہے۔ یہ اخلاقاً توضیحے ہے لیکن تعبیراً نو درست نہیں ہے اس طلاق کا دانعہ یہ ہے ۔ کہ ہیر وانیٹی پاس فرماں روا ہے گلیلی نے جو ایک بے فصور اورغیر مطلقہ زوجہ کے ساتھ شادى كرجيكا تها فلب كى خطا واربيوى سے كه وه تبھى غيىم طلقة تھى ہلاكسى عذر وحيايكے محض شہوت کے زور میں عقد کر لیا۔ اینٹی یاس روّ ما میں ا پسنے بھا ٹی ہیرڈ فلپ کے ہاں جواس نام کے ایک حاکم کے سوا دوسر شخص ہے مہان تھا۔ یہ ہمیرڈ ہمبرڈ اعظم اورمريم دختر شمعون باشنده بوتفوسيا كابياتها اورجونكه باب في السيمحروم الارث لردیا تقااس کے وہ رُوَ مامیں خانگی زندگی بسرکر ناتھا-یہاں ہیپڑواینٹی پاس اپنے بھائی فلپ کی بیوی میروڈلیس کے دام میں بھینس گیا۔ اور اُس نے بھائی کی مہال کا پر معا دضہ کیا کہ اس کی بیوی کو بھگا لے گیا۔ اس کے فعل سے غداری اور بھیا ٹی اوراحسان فراموستی شبکیتی ہے۔ خاندان ہیرڈ میں باہی شادی بیاہ اس صدیک بٹر دھ گیا تھا جس کی نظیر صرف مشرق اور مقدونبیک انتها درجہ کے نایاک اور بداخلاق خاندان امرا میں یائی جانی ہے۔ ہتروڈیس ارسٹو بیوس کی میٹی ہونے کی وجہسے منصرف اینٹی پاس کی بھاوج تھی بلکہ اس کی جنتیجی بھی تھی۔ اس کے شوہرسے اس کی ایک بیٹی بھی تفی جو اب خاصی جوان ہوگئی تھی۔ خود امینٹی پاس کی شا دی ایک مرت ہوئی اُر تی ناکر

فرآن نے آئیندہ تیرم کی غلای کوموتون کر دیاس کے احکام-٨ -كيابهم في أس كودا يك جيور ) بدأ تكفيس اورز بان او موک کے دن میتم کوخاص کرجبکہ وہ اپنارشتہ وار بھی ہو۔ یا

الوَّانَ فَإِمَّا مَنَّا بَعُدُو إِمَّا فِهُ اللَّهِ الْمُورِورُونِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الم حَدِّ تَضَعُ الْحُرْبِ الْوَزَارَ إِن وَمِهِ لِي يَعِي مِاتُواحسان مِكَ كَرْجِيورُ وبينا مِاموض ليكربيان مك كه (دشمن) را الله كيم متيار ركه دي- (محديهم- آيت م)-یهم-آبیت مه)-به آیات آزادی کی سنداور آمینده فلای کی استیصال کرنے والی ہیں۔لیکن نهایت افسوں ہے کہ مذتومسلمانوں نے اس بر توجہ کی ( بیعنے عوام مسلمانوں ) اور پذغیر سلموں خصو پورمین مصنفوں نے۔ یہ ایک فریق کی نادانی اور دوسرے کی جہالت ہے -1/- آخض صلعم في صرف اتنا جي نهيل كياكه أبينده كي لئ غلامي كوموقوف كرديا جودر حقيقت ايك بهت براكار نامه الماريك بلكه أي في اخلاقي وفانوني اور مدميي روس ایسی تد ابیر بھی اختیارکیں کرجوغلامی اس وقت را مج تھی وہ بھی موتوف ہوجائے + (اول) اخلاقی-آب نے اخلاقی طورسے تام پیروان اسلام کوہدایت کی کہ وہ ابيخة ليعيون ياغلامون كوأزادكرين كيونكه غلام كاأزاد كرنا ضداكي نظرين ايك بهت بي نىك كام ي-وَالْمُ بَخِعُلْ لَنُعَيْنِينِهِ وَلِيسًا مَّا قُ نَفَتَيْنِ ، وَرَبُرْيِيْ النَّجْدَيْنِ ، فَلَا اتْحَمَّرُ | ووبون نهيس دِتْ ابيشك دِتْ) اوراس كورنكي السبري ك الْعَقْبَةُ وَكَا أَوْلَ مَكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُمُ وونورست مِي وكا فِي يَعِيمِي (ووانج تنول كي شكوس) مُعاني رُقِبَةِه اَ وَالْمَعْمُ فِي يَوْمِ وَي مَسْغَبَةِه السيرِكِون لكلاور (السبيغير) ثم كياسجه كمَّا في كياب ورُّها في س يَتِنَا فَوْا مُقْرَبَةٍ ه (البلد ٩٠ - آيات مرد ب) مل كردن كالفالى إقرض كي نديس جوادينا - يا -(-100'nj1 محاج فاكنشين كوكها الكلانا- (البلد. ٩- آيات از ٨ تا ١٥) -

له عبدالله بن جدعان کے پاس کمی میں بہت سے (۱۰۰)غلام تھے۔جب آنحضرت صلعم نے غلاموں کی آزادی کا اعلان

کیا نوان میں اس قدر جوش بھیلاکہ ان کو مکہ سے نکال کردوسری حگہ کے جاٹا پڑا۔

آب فے اکناف واطراف کے تمام افوام میں اسے جاری دیکھا۔ ہر ملک وسلطنت کے قوانین ورسوم کے رُوسے علامی جائز و بجا بچھی جاتی تھی۔ قدیم فلاسفہ وسلحین نے اس كے موقوف كرنے كے تعلق كہمى كو تى خيال ظاہر نهيں كيا۔ قديم انبيا حقة كرحضرت موسط اور عیسے عفے میں اس کے خلاف تولاً یا فعلاً کبھی کچھ نہیں کیا مشریعیت موسوی میں اس كى اجازت تفى اورعيسانى شهنشا مول اور بادشا مول في است جائز ركها- اور اين قوانین میں اس کے جواز کو داخل کیا- انبیا اور صلحین میں سب سے پہلے اور سب سے آخرمجد رسول التدصلعم تنفي جنهول ني موجوده اوراً ينده طريقيه غلامي اوراس كي تمام متعلقه برُائیوں کوجر مسے اُکھاڑنے کے لیئے کر ہمت باندھی۔غلامی کی رونی کاسب سے بڑا ذریع اسیران جنگ تھے کشت وخون کے بعد جولوگ بچ رہنے تھے وہ غلام بنالئے جاتے تھے۔ آنخفرت صلعم فے ازروے احکام قرآن صاف اور صریح طورسے یہ تاکید فرمائی کم غلام یا نو بالکل آز ادکر دئے جائیں یا تا وان لیکر جیور دئے جائیں - اور اس طرح قديم اقوام كى اس وحشياندريم يعض جنگ كة تديوں كومتل كردين بإغلام بنا يسخ كوبالكل موقوف كرديا

قران کی وہ آیات جن سے بہ تابت ہوتا ہے کہ آیندہ غلامی موقوف کر دی جائے

مفصله ذيل ہيں:-

مم- فَاذَ الْقِنْبُثُمُ ٱلَّذِيْنَ كُفُرُوا فَضَرْبُ ﴿ ٢٠- نُومسلما نُو رَحبِ لِرَّا أَيْمِينَ ) كافرون سے تهارئ تھے بھیج ہو الرِّقَابِ حَظِّا ذَهُ أَنْ كُنْتُمُ وَمُمْ فَشَدُّوا | توبسے تال أن كى گرذيب مارحلوبيات مك حبف اچپى طرح أكل

له «افلاطون نے اس بات پرزور دیا تھا کہ ننام ہونانی تید یوں کو معید محاوضہ اد اکریفے میرر کا کر دیا جائے (افلاطو کی کتاب دی پیلک کتاب ۵) اورسیار ای جزل کیلی کرتے ٹی ڈمس نے اس اصول پر اپنی شرافت سے ال بیا- (گُرُد شهر شهر) ف گریس جلد م صفح ۲۲۳) بیکن اس کی مثال کی عمد یا تقلید منیین کی گئی- (لکیزمسٹری آف یورو پین مارلز عبلد ۲ صفحه ۲۵) گران دونونے کبھی جنگ کے گرفتار کردہ فنیدیوں کو ملامعاوضہ چپوڑنے كم متعلق كو في خيال ظاهر نهيس كيا (جِراع على) ٠

سے دقم اداکر کے غلام آزاد کئے جاتے تھے۔

• ورقماً الصَّدُقاتُ لِلْفُقراء ﴿ • ﴿ - خيرات كا(مال) توس ففيرول كاحق ب اور محتاج الله

وَالْسَاكِينِ وَالْعَاطِينَ عَلَيْهُا وَ اوراس ال كے كاركنوں كا ورجن لوگوں كى تاليف قلب الْمُوَ لَفَةِ قُلُونُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ مظورت اور (غلامول كى) گردنول كے چوانے يس وَالْغَارِمِينَ وَنِيْ سَبِيْلِ اللَّهِ وَ | اورفرصنداروں کے قرضہ میں اور خدا کی راہ میں اور مسافروں

ا بْنِ الشَّهِيْلِ فَرِيْفِنَةً مِّنَ اللهِ لَكِي زادرا ومِي يحقون الله كَيْشِيرا لِهُ بِولِيَ مِن الدلالله جَا وَالْمُدْعِلِيْمُ وَكُلِيْمُ وَ إِلْمُوبِهِ ﴾ | والااور حكمت والاجه- (التوبه- أيت ٧٠) -

سوم - مراسى - آپ نے يہ فاعده بھى قرار دياكفسم كے كفّاره يس علام آزاد

جس کو اگر کوئی شوہرا پنی بیوی سے کتنا تو وہ عرب جابلیت کے نز دیک بمنراہ طلاق کے

كنع جائيں-

نِّقَ أَيْنَا كِلْمُ وَلَكِنْ يُوَا خِذُكُمْ رِبِمَا \ نـرَبْيُكالبنة جُنسين واقعي بِن أن كاموا خذه كريُكاتو اُس<sup>مِ</sup> عَقَدَتُهُمُ الْأَيْمَانَ فَكُفَّارَتُهُ وَطْعَالُ الوران كرفكا) كفاره دس كينون كومتوسط ورجه كاكهانا عَشَرَةٍ مَلْكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا كَعَلادينا بِ جبيسائم ايس الله وعيال كوكهلا ياكرت نَطْعِمُونَ أَبْدِيكُمُ أَوْكِسُونَتُمْ أَوْ إِبويان مي دسمسكينون كوكيرك بنادينايا ايك برده تَخْرِيْرُ رَقَبَيْةٍ ثَمَنَ لَمْ يَجِدُ فَهِيهَامُ | آزاد كرنا اورجس كوبرده ميسّرنه مو توتين دن كے روزے عُلْثُةِ أَيَامٍ وَلِكَ كُفًّا رُهُ إِيهِ تهارى تسمون كاكفّاره جعجب كرتم قسم كهاؤ-يس أَيْمًا نِكُمْ إِذَا صَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا البِي قسمول كيوراكرن كي احتياط ركهو-اس طرح أَيْماً نَكُمْ كُذْ لِكَ يُمَيِّنِ التَّهُ لَكُمْ التَّدابِين احكام تم مسكس كمول كمول كربيان فراتا المتاكم أَيَاتِهِ لَعَلَكُمْ مِنْ اللَّهُ وَنَ (اللَّهُ ٥٠) منم اس كي شكر كُواري كرو- (المائده- ٥- آبيت ٥٠)-

نیزایک جموٹی اور ناشالیت بات کے کقارہ میں غلام آزاد کرنے کی ہرایت کی گئی

۱۷۷-نیکی میری نبین که نازمین اینامنه دمشرق کی اطرف وُجُوبُكُمْ قِبَلُ الْمُشْرِقِ وَالْمُغْرِبِ \ كرلويامغرب كي طرف كرد ملكه داصل انيكي تو أن كي ہے وَكُكِنَّ الْبِرِّمَنْ آمَنَ بِإِ لِتُدِ وَ \ جوالتُدا ورروز آخرت اورفرستنوں اور لاَسانی كآبوں الْيُوْمِ الْآخِرِ وَالْكُلْ كُلِّةِ وَالْكِتَابِ | اور بينيرول برايمان لاعفه اور مال (عزيز) الله وَالنَّبِينَ وَا ثَى الْمَالَ عَلَى حُبِّيهِ \ كَيْحُتِ بِرِرِثْ تَهُ داروں اور بيتيوں اور محتاجوں ذَوِى انْقُرْ لِے وَالْبَیْنَ الرمسافروں اور مانگے والوں کو دیا اور (غلامی وغیرہ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَالسَّالَيْلِينَ وَ كَي نتيد ہے لوگوں کی ) گردنوں (کے چھڑ انے) میں

147 كيس البَرّ أَنْ تُو لَوْ ا في الرِّ قَابِ (البغوم- آبيت ١٤١) | ديا - (البفرة ١- آبت ١٤٩) -

( دوم ) فیانو تی - آپ نے غلاموں کے مالکوں بیرازروسے قانون بیفرض قرار دیا که غلام جس وقت آزادی جاہیں انہیں آزاد کر ویا جائے ۔

ساسا- وَلْبَسُتَغَفِفِ الَّذِيْنَ لاَ \ ساسا-اورجولوكُ نكاح دَكرفي كامقدورنهيس ركھتے أنكو يَجُدُوْنُ نِكَاماً حَتْنِيْنِيمُ اللّٰهُ كِي إِنْ يَصْطِكُرِينِ بِهانَ نَكَ دَاللّٰهُ أَن كُوا بِيغَ نَصْلَ ع مِنْ فَضِلِدٌ وَالَّذِيْنَ يَبْعُونُ نَ عَنى كرد اورتهار الله المركة مال ديعنى غلامول ) الِْكْتَابُ مِمَّا مُلَكَثَ ايْمَانُكُمْ فَكَابِنُومُ | يست جوم كانبت كے خوال ہوں توتم اُن كے ساتھ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَّا تَوْهُمْ مِنْ \ مكاتبت كرلياكر وبشر طبيكة ثم أن مِن بهتري كے (آثار) ما قاور

مَّالِ اللّٰهِ اللّٰذِي الْمَاكُمْ (النّور ۱۷) | مال خدا بيت جواُس نے ثم کودے رکھا ہے انکو بھی دو۔ (النفر ۲۷٪)

ا آزادی کاحکم فرمایا.

ستەقتل انسان كے فدير ميں بھى اس وقت كے موجودہ غلاموں كى ۹۲- اورجومسلمان کوغلطی سے مارڈائے توایک

رَقَبْ عُرْضِيّة (النسايم-آيت ٩٢) مسلمان برده آزاد كرسه- دالنساءم-آيت ٩٢)-

آپ نے مّد زکوٰۃ سے غلاموں کے آزاد کرنے کے لئے ایک فنڈ قائم کیا تھا-اور

٩٢ - وَمُنْ ثُنَّ مُومِنًا حَطَا نَجْرَيُهِ

بهت شائق ہیں۔ ایسی احادیث کے تلاش کرنے کا کام بھی میں نے اپسے ذمہ لیا جوغلامی کو ناجا ٹزقر اردینے میں قرآن کی ہم زبان ہیں۔ ان کے علاوہ وہ حدیثیں رد کر دینی چاہئیں جوغلامی یا اس کی متعلقہ خرابیوں کو تسلیم کرتی ہیں۔ کیونکہ وہ قرآن کے خلاف ہیں یا غلامی کی موقو نی سے پہلے کی ہیں۔ یا اُس دفت کی موجودہ غلامی کے متعلق ہیں جو بلاشبہ قرآن ہیں براسے نام مذکہ در قیقت تسلیم کرلی گئی تھی۔ اور اس لئے یہ احادیث اسلام ہیں آئینہ ہ غلامی کے قائم رہنے کے لئے نظیر نہیں ہوسکتیں ۔

*حدیث*اول

یں جانتا ہوں کو بعض مسلمان صنفین یہ بحث بین کرتے ہیں کہ صدیث فرکورہ بالا کے

ك وهويشيرالى حديث معاذ الذى اخرجهُ الشافعى والبيهتى ان النبى صلے الله عليب و آله وسلم الله عليب و آله وسلم قال يوم حنين لوكان الاسترقاق جائزًا على العرب لكان اليوم انها هو اسرے د فى اسمنا ده الواقدى و بوضعيف جعّرا ورواه الطبرا فى من طراق اخرى فيها يزيد بن عياض اشد ضعفا من الواقدى من من من من عياض اشد ضعفا من الواقدى من استرفاق ذكور العرب جحة "يعنى هفرت على كا قدل اورشل ان لوگول كے نزديك جو بعض المالغين من استرفاق ذكور العرب جحة "يعنى هفرت على كا قدل اورشل ان لوگول كے نزديك جو على مند على من الله على من الله على الله طار جلد ٤ - صفيه ٢٠ و ٢١٠ - مترجم - على ميورز لائف آف عيدنيو الريش صفى ه٣٥ -

سجهى جاتى تتى - جيساكين فقه ١٠٩ من بيان كرجيكا بهون - يدطر نقيه بهى موقوف كياكيا يعن اس كوب الرقرار دياكيا - اوراس جهوت بكيف كفاره مي غلام آزاد كرف كاحكم ويا گیا۔ اس بارہ میں جوآیات نازل ہوئیں وہ فقرہ (۱۰۹) میں ورج ہوچکی ہیں-ا۲ ا- آنحفرت مف انسدا دغلامی کے لئے بوت قل یا عارضی مدا بیراختیا رکیس اُن سب كاخلاصة فريل كے عنوانوں يس كيا جاسكتا ہے:-داك سياسي يامبني برفوانين بين الافوام قيدي اتوبُوني آزاد كردف جائیں یا تا وان لے کر۔ اس میں قبید یوں کا تبا دا بھی شر کی ہے -ر**ب)اخلاقی**-غلاموں کی آزادی ایک نیک اور پر ہیزگاری کا کام بنایا گیا ہے (دمکھ البلد. ٩- أيت ١١- والبقر٢- أيت ١٤-) -رج ) فالوفي (١) غلام آزاد كئ جائيس- (النور-٢٧- آبت ٣٣)-(٢) نادانستة قتل كے فدريم من فلام آزاد كئے جائيں- (الدنساء ١٩ - آبت ٩٢) -رس) ببیت المال کے مدّز کوۃ سے روسیدا داکرکے غلام آزاد کئے جائیں۔ رالٹونتہ ۹ رم) طلاق کے ایک مذموم طریقیہ کے کفارہ میں (ظہارسے مرا دہے)غلام اُ زاد کئے جائيں۔ (المجادلہ ۸ ۵-ایٹ ۳) -

فلای کےخلات

ا حاديث -

قرآن میں غلامی کے خلاف پونٹیل (سیا)

فأنون اور مذهبي

'مابير-

(ح) فروم ہی قسم کے کفارہ میں غلام آزاد کئے جائیں۔ (المائدہ ۵۔ آیت ۹ ۸ ۔

الا ا۔ میں یہ ال بعض منتخب احادیث جن کو میں نے تلاش کیا ہے نقل کروں گا۔
جس سے جھے یہ امرد کھانام تفصود ہے کہ آنخفرت صلعم غلامی کوئس فدر بڑا سبھتے تھے او ایب نے ہرمو قع پر کس کس طرح اس کی مذمت کی ہے۔ میں شافدونا در ہی احادیث نقل کرتا ہوں کیونکہ جھے اُن کی صحت پر زیادہ اعتقاد نہیں۔ اس لئے کہ وہ عوماً غیرستند بج بڑوت اور ایک طرفہ ہوتی ہیں۔ لیکن ان لوگوں کی دلچیبی کے لئے جوحدیث کے

جنگ عنین کے بعدجس کا ذکر گذشته ففزے میں کیا گیا ہے - دہمن کے مفرور لوگوں فقلعه طائف ميس بناه لى جس كامحاصره أتخضر صلم في كرد كها تفا-آب في اعلان شائع كياك جوغلام قلعسة آپ كياس آئے كاوه آزاد كرديا جائے كا-سروليم ميورز مانة محاصره طائف مي آنحفر صليم كي تعتلق بيخزير كرني بين:-س کے بیار ہے محصورین کے پاس ایک اعلان بھیجا۔ جس سے وہ لوگ بہت ناراض ہوئے- اس « اعلان کامضمون بین تفاکه اگرشهر سے کوئی غلام ہارہے پاس آئے گا تو وہ آزاد کردیا جائے گا-لاتقريبة بيس غلاموں نے اس اعلان سے فائدہ اُٹھایا اوروہ اپنے آزا دی دیبنے والے کے " سية اوربهاور پيرو نابت بوت، ك بلاذري لكفنا ہے كہ:-ود طائف محيص غلام أنخضر يصلع كمياس جله آئي- أن مي سوسب سے يمل الوكرو ر بن مسروح (جس کانام تفیع تھا) اور ایک رومی غلام ازرق آئے۔ اس کی اولاواز ارف ودكهاتى ہے۔ يدذات كالوار رضا - يدنا فع بن ازرق فارجى كے نام سے بھى مشهور ہے - يد دولوگ آ کفرت کے پاس آئے اور آزا دکردئے گئے <sup>یہ تل</sup> آپ کے اس اعلان حرّبت نشان سے بہت سے غلاموں فے فائدہ اُٹھایا بخار كابيان ك يغير العمكيات تيس غلام آئے اورسب في آزادى ماسل كى-ابوداؤدني ابك أورض كانام بهى لياب جوبعديس معلوم جوا اورجس كانام ابوبكو (ٹوکری والا) پڑگیا تھا۔ کیونکہ وہ ایک عجیب ترکیب سے فلد کی دیوارسے ٹوکری لاکا ينج أتراً يا- واقدى في ايسى غلامول كي تعدادجنون في أزادى عال كى نو بتائی ہے۔ اور مغلطائی نے تیرہ - اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انخفرت صلعم غلام کو جائز نہیں <u>جھنے بننے</u> ورنہ وہ دوسرے لوگوں کے غلاموں کو آز ادکرنے میں اینے آپ

له زرنانی (ج ۱۷ -ص ۱۷۷) میں یہ وا تعربروایت ابن اسلی ووا قدی دغیرہ درج ہے اورزا دالمعاد (ج ا**۔ صغیه ۱**۲۲۷) مصنفہ حافظ ابن الفیم میں بروایت ابن سعد-

مل ميورز لألف آف محرصفي المهم من والدين - سك فتوح البلدان بلاذرى مطبوع يورب ملك ماء -صفي ه ه و ۱۵ - يم في اصل عربي سے ترجر كيا بے مترجم أردو- رواۃ میں واقدی اور بزید بن عیاض دوشتبہ راوی ہیں۔ لیکن پیشہ بنہیں کیاجاسکا
کو اُنہوں نے یہ حدیث بنائی یا دضع کی ہو۔ کیونکد اگر دہ یہ حدیث دضع کرتے تو اس سے
ابنہیں کیا حاصل تھا اور ان کی کون سی غایت اس سے پوری ہوتی تھی۔ اگر یہ حدیث غلامی کے جواز کی تابید کرتی تو العبتہ واقدی اور بزید کا چال چلن اجسے ابنے سلسلے
میں نا قابل اعتبار ہوتا لیکن یہ راوی تال دوسر سے سلمانوں کے عموماً اور خصوصاً غلامی
کے حامی مضاور چونکہ یہ حدیث عام خیالات کے خلاف ہے لہذا یہ شبکر ناکہ انہوں نے
اس حدیث کے مضمون میں تقرف کی ہے بالکل فضول ہے۔ علاوہ اس کے ہیں صرف
رُواۃ ہی پر اعتماد نہیں کرنا جا ہیے بلکہ حدیث کے مضمون پر بھی غور کرنا چا ہیئے۔ قرآن
سے بھی اس حدیث کے مضمون کی تابید ہوتی ہے جس کے روسے آیندہ ہوتسم کی غلامی
موقوف کردی گئی ہے۔ (مخر ۲۷ – آیات ۲۷)

حدیث ندکورہ بالاکی اید حضرت عرض خلیفہ ثانی کے اس حکم سے بھی ہوتی ہے جو ا انہوں نے اپنے زہانۂ خلافت میں صادر فر مایا تھا کہ "کوئی عرب غلام نہیں بنایا جاسکتاً امام احد بن صنبل نے حدیث فدکورہ بالابیان کی ہے اور وَآن کرمیر نے بھی اپنی کتا ب "تمدن مشرق" بعہد خلفا میں اسے تقل کیا ہے -

۱۹۲۷- (مدوم) امام احد بن صنبل (متونی سلمتیمه هی) اور ابن ابی سنسیبه (متوفی سقتیمه می نے ابن عباس سے روایت کی ہے که" آنخفرت نے ان تمام غلاموں کوج آپ کے پاس محاصرۂ طائف کے روز آئے آزاد کردیا"

له عن همر قال لابسترق عربی دانشافی ق) کنزانعال ص جلده مطبوعه حیدراً با دوکن-کله دیمیوا ژنبراریویوغمبره ۱۳ بابت ماه ایریل ششکه ۶ سفی ۱۳۲۳-همه و کیمیوزرقانی ششیح الواجب الله نبیه للقسطلانی جلد ۱۳- صفی ۱۳۸۵-کله عن ابن عباس قال اعتق سر مسول الدرصلی الله علمیه و الله وسلم یوم الطالف کل من خسرج الدرمن سم خیق المسترکبین ۱ش) منبر حدمیث ۱۹۹۵- ص ۲۰۷- چ ۵ کنز العال مطبوعه صدر اکبا و دکن مترجم- مدبیت دوم

م كيونكه ند والخضر يصلعم كيدخيالات تقد - اورنكهي آب في ايتعليم دى -بهلی وجمیں بیضعف ہے کہ یونکه غلام ایک دوسر سے خص کی ملک ہے۔ اگروہ اس س سے بھاگ جائے اور اس طرح آپ اینا مالک بن جائے توگویا وہ ایک دوسرے فص کی ملک کو عصب کرتا ہے جو اس کا تقیقی مالک ہے - فقہ کی اصطلاح میں ایسا غلام معى اينا مالك نهيس موسكما - كيونكروه غاصب ج-

دوسری وج بھی ضیف ہے۔ کیونکہ اگر مفرور غلام کفار کی صدو دسنے نکل کراسلامی حدود مِن مَا جَائِد يا اس كے برعكس كرے - تواس فعل سے ازروے قانون اس برسے الكانہ حق زأل نهيس موسكما- ايسى صورت مي نقد كاحكم يه جه كه :-

" اگر غلام دکسی ضرورت سے) اینے مالک (حربی) کی اجازت سے یا جبکہ مالک کے ساتھ رد امن سے رہتا ہو اسلامی کمپ ( دارالاسلام ) میں اَ جائے (اور اسلام قبول کرلے ) تو اُسے « ق اُزادی ماصل منیں ہوسکتا۔ بلکہ برخلاف اس کے وہ بیچ دیا مبائے گا۔ اور اس کی قیمت در مجق مالک (حربی) جمع کردی جائے گی ۔ کے

اسى طرح أكرمسلان مالك كامسلان غلام اسلامي صدود بإ دار الاسلام سي يكل جائے تواُسے اُزادی کاحق حاصل نہیں ہوسکتا -بلکہ وہ لاوارث کہلائے گا-اور تجھن اس بیرتا بض ہوجائے گا وہی اس کا مالک ہوگا۔ ا مام ابوصنیف ہے دونوشاگر دوں کی فقهی را بے سی ہے۔

١٢٧- بهارم - حافظ ابوالحسن دارنطني ( ولا دت ٣٠٤ وفات ٣٨٩ بجري) اور ا مام احدین صنبل نے بیان کیاہے کہ جب زیدین ارفع کی ایک ام ولد نے حضرت عائشہ خ

ویه اطلاع دی که اُس نے ایک فلام زیدبن ارقم کے ناتھ (۸۰۰) دریم اُ دھار میر بیجا

ك ومميور والمحتار مطبوع مصر- جلده - صفى ١٨٨ - جامع الرموز صفى ٨٥ م وجليي برمخت مشرح وقاير-بط- توسيمي جوالفاظ درج بين وه اصل عربي رد المختار سع ترجمه كئة كيم بين - ورند ام ب مولد کا مجوی طورسے محصل سے مترجم-

له بدايد منزجرسي بللن جلدا - صفيه ١٩٠ - ١٩٠

كوكس طرح مجازخيال كرتيع - ازروس قانون عرب دفقه اسلام ايك مفرور فملام ياايساغلام جواسلام قبول كرك أزادى كاحق نهيس ركهتا-مند. ۱۲۵- (سوم) ابودا وُد ( ولادت ۲۰۲ وفات ۵ ۲۰ جری ) ترمذی (ولات ۲۰۹ وفا و ۲۷ ہجری) اور حاکم نیشا پوری (ولادت ۳۲۱ وفات ۲۰۵ ہجری) نے بیان کیا ہے کہ جبگ عدیدیے دن صلح سے پہلے دوغلام آ تخفرت صلعم کے پاس آئے۔ان کے مالکوں نے یہ عدر کیا کہ یہ غلام کی وغبت سے آپ کے یاس منیں آئے ہیں بلکہ غلامی کے خوف سے بھاگ · تحطے ہیں ۔ حاصرین نے بھی اس کی تصدیق کی ۔ لیکن آنحضرت صفے اُن غلاموں کو واپس اُ دیے سے انکارکیا اور فرمایا ک<sup>ور</sup> یہ خدا کے آزا دمرد ہیں۔ بهلى حديث كى طرح اس سے تھى يہى ثابت ہوتا ہے كه آنخفرت صلعم غلامى كو جائز خیال نہیں فرماتے تھے۔ لیکن فقہ اسلام اس کے بالکل خلاف ہے خفی یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک غیرسلم غلام مسلمان بھی ہوجائے نب بھی وہ اپینے آنا ہی کی ملک ہے۔ ۱۲۷ مسلمان نقتیہ یہ کہیں گے کہ ایک غلام اینے مالک سے سرکشی کرکے بعضے مالک کی بلااجازت ومنظوری بھاگ جانے اور دارا لحرب سے یا رہوجانے یا ایسے مالک کے صدودارضی سے باہر چلے جانے سے اپنا مختاریا بالفاظ دیگیرخود اپنا مالک ہوجا تا ہے۔اق ایک ابیاحت ہے جو اُسے پہلے ماصل منتھا لیکن ان میں سے کوئی سی وجہ بھی قوی نہیں ك وكيونت القديرشرح بدايه مؤلفه ابن بهام - جلدا منوا ١٨ عمطبوعه لولكشور لكعنو - اورعنا يرشرح برايعنغ لمل الدين ( جارا صفي ۲ ۸۵-م كلكة ) -ته وعن على قال خرج عبد إن الى رسول الشصلى الله عليه وآله وسلم يني يوم الحديدية بل الصلح فكنب البيه مواليهم فقالوا الثديامخذ ماخرجوا البيك رغبة في دينك والتماخرجوا هرؤامن الرق نقال ناس صدقوا يايسول أثم روبم البيم فغضب رسول الشرصلعم وقال ما اراكم تنهون يامعشر قريش حتى بيجث التدعليكم من بيغرب رَقَائِم على بنزاو البط ان بردهم وقال حم عثقاء الله عزوجل - (رواه ابود اود) نيل الاوطار حلد م صغير ٢١٢ -مطبوع مصر-مترجم -

سك د كميموافزة المنيقه في ترجيج نديب الى حينف صفحه ٢٠-

كذرنا عنها - معربا ياكراس

تاریخ سے ہیں بیمعلوم ہواہے کہ بیخواج سرا ہمیشہ کے لیے خارج البلد کر دیا گیا تھا ۱۰ وہ جنگلوں میں بسرکر تا تھا۔ اُسے ہفتہ میں صرف ایک بار جمد کے روز بھیک مانگنے کے لیے شہر

و مجلکوں بی بشر را کھا، اسے بھندیں مرف ایک باز جست معدد جیرے اللہ اسکی الوانی میں آنے کی امازت تھی۔ اور یہ امازت بھی حضرت عرشنے ابیعے زمانہ خلافت میں اسکی الوانی

وضعف بررحم کھاکے وی تھی۔

ہے۔ ایک سنٹے بناری نے ابوسعید خدر نمی کی روامیت سے بیان کیا ہے کہ ایک روز و پغمبر معمر کے پاس میٹھے ہوئے تنے۔ ایک شخص آیا اور اُس نے لونڈیوں کے تعلق اپنی

، مبر مم عن پار بینے ہو تعصف ایک ن، یا در ہوں کے رسیری میں ہا کا ایک میں ہوا کا میں ہم برلازم اللہ میں میں میں عادت کو بیان کیا بیغیر خدام نے رتعجب سے فرما یا کر تم ایسا کرتے ہو ؟ نہیں تم برلازم

ہے کہ ایسانگرو کیونکر جس جان کے لئے خدانے بیقرار دیا ہے کہ وہ باہراً کے تووہ ضرور باہراکررہے گی، کی

أتخفر صلعم نے اس موقع برصاف طورسے تستری اور تجارتِ علامی کی فیمت فرائی

له تسطلانی جلد ۹ مفر ۲۳۲ - اس مخنث کا نام بهیت مفا-

ته عن ابى سعبد الخدرى . . . قال انانصيب سبياً فكيف ترى فى العزل نقال او انكم تفعلون و لك لاعليكم ان

لاتفعلواذ لكم فانهالبست نسمة كننه اللدان تخرج الامي خارجة -

تشریح - توله لاعلیکمان لا تفعله الیس عدم الفعل داجباً علیکم ( لاعلیکم ان لا تفعلوا ) اس سے بیم اد ہے کہ اس فعل کا ترک کرنائم پروا جب نہیں ہے - و قال المبرد کلنہ لا ذائدۃ ای لا باس علیکم نی فعلہ مبرد کا تول ہے کہ تفعلوا "سے پہلے" لا" ایک کلم زرا ثرہے - بس اس کے یہ معنے بیں کہ نتمارے لئے اس فعل کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے - وا ما من لم یجز العرل نقال لا نعی لما سکلوہ وعلیکم ان لا تفعلوا کلام متانف مو کدلہ۔ لیکن جوعرل کو ناجائز کمتے ہیں ان کا تول ہے کہ لا" بطور نفی سوال کے ارشاد ہوا ہے - اور علیکم ان لا تفعلی ایک کلم ستانف طور تاکید نفی ذرایا گیا ہے - دکھو عینی مطبوعة سطونطنی - جلدہ صفحہ ۸ ہ ہے مترجم -

مثانم

مديكنشم

ہے۔ اور مجراسی سے (۱۰۰) درہم نقد اواکر کے خرید لیا ہے تو صفرت عائشہ رہ نے فر ایا کو اول تو اس کا بیجنا ہی بڑا تھا اور مجر دوبارہ اس کا خرید نا اس سے بھی برتر ہوا۔ اور یہ حکم دیا کہ زید سے کہہ دو کہ جب تک وہ تو بہ نہ کرے گا تو اس کے وہ تمام مماعی اکارت جائیں گی جو پیغیر کے ساتھ ابنجام دی ہیں۔ غلامی کے خلاف یہ ایک بہت بڑی تو کو کہ دی کی ساتھ ابنجام دی ہیں۔ غلامی کے خلاف یہ ایک بہت بڑی تو ی دلیل ہے۔ حضرت عائشہ رض نے بڑی تنی سے اس کی مذمت کی اور زید کو اطلاع دی کر اس نے بغیر خدا کے ساتھ جنتی مساعی جمیلہ کی تھیں وہ سب اس کی اس بھا وہ شرے سے زائل ہوگئیں۔ کبونکہ وہ اس بارے میں بیغیر خداصلعم کے خیالات سے خوب واقف تھیں۔ جو نقدا بہ کتے ہیں کہ حضرت عائشہ رض نے ایک شئے کو اُدھار نیپ خوب واقف تھیں۔ جو نقدا بہ کتے ہیں کہ حضرت عائشہ رض نے ایک شئے کو اُدھار نیپ خوب واقف تھیں۔ برخرید لینے کی مذمت کی تھی اُن کا یہ عذر محض ایک عذر لناگ ہے۔ اور اس کو بڑا کہنا قرین غلل امام شافعی ایسی خرید وفروخت کی اجازت دیتے ہیں۔ اور اس کو بڑا کہنا قرین غلل امام شافعی ایسی خرید وفروخت کی اجازت دیتے ہیں۔ اور اس کو بڑا کہنا قرین غلل امام شافعی ایسی حور ہوتا۔

۱۲۸ - پیچم - بخاری (ولادت ۱۹۸۷ - وفات ۲۵، بحری) نے بیان کیا ہے۔ کہ پیخم بڑوا صلعم اپنی بیوی ام سلمرہ کے پاس تشریف لائے - اس وقت ایک خواج بسرا ام سلم ش کے قریب بیٹھا ہوا ان کے بھائی سے یہ کہہ رہا تھا '' اگرطا کف کل فتح ہو گیا ۔ توہنت غیلان کو (میں بتاؤں گا اُسے) تم (اپنی لونڈی بنا نے کے لیے) لے لینا بہنچ برصلعم نے یوس کرفر ما یاکہ ایسے آومی تمہارے یاس نہ آیا کریں'' حديثيم

اسسے ظاہرہے کہ آ تخضرت صلعم کوغلامی یاغلام لاکبوں کارکھنا کیسا نا گوار

که عن امراة الی سفیان سالت عائشهٔ نفلت بعث زیدین ارخم جارید ابی العطاء بنخان مایتر وانتینها منه بستایت نقالت عائشهٔ نفلت بعث زیدین ارخم اند فدابطل جماده مع دسول الشرصلے الله علیہ واللہ عالم منه علیہ واللہ عالم اللہ علیہ الله علیہ واللہ علیہ الله علیہ واللہ البیوع ج۲-صفح ۳۲-مطبوع دیدراً باور مترجم - علیہ الله علیہ ما الله علیہ منظم کا مذاب منظم کا مذابک بابنته غیلان" نقال البنی سلم کا مذابک ما کا علیکن رصیح بخاری کتاب المذازی باب غروه طائف یاتم برالباری باره ۱۲-صفی ۵-مترجم -

دِن ہوگا ؟ آپ نے فرمایا " خدا اور اس کارسول"۔ آپ نے تمام مسلمانوں سے فرمایا کہ اس شخص کی امداد کرو۔

الما إنهم-ابودادُدادرابن ماجه في عبى سعددايت كى محكدا يكشخص أتخفرت

صلعمکے پاس روتا ہوا آیا اور اسے آقای برسلوکی کی شکایت کی- آنخضرت صلعمف آقا

كوملا بعيجاليكن وه نهيس آبال تب المضرت عن غلام سے خطاب كركے كها م جاتو آزا و مع، أزاد شده غلام نے بوجیا لا اگرمیرے آقانے بھر مجھے غلام بنالیا تومیری مدوکون کرے گا۔ ا

آپ فے فرمایا "برمسلان برفرض ہے کدوہ نیری مدد کرے "

١ ١ م ١ - ديم يلم في الومسعود البدري سے روايت كى ہے كه وہ ابسے غلام كوييك الصديدي

ر المتاكه اس نے پیچیے ایك آوازشن و کیتنا کیا ہے کہ بغیر خداصلىم كى درج ہیں

" خدائجھ سے کمیں قوی ہے جتنا کہ تو اس جو ان شخص سے ہے" ابو مسعور فی نے جواب دیا

" مِين نے خدا کے لئے اسے اُزاد کیا" اَ تَضر مصلعم نے فرمایا" اُگرتو ایسان کر تا تو دوزخ

كي آگ بخص حلاتى -اب اگر آئضر صلح علامي كوم ائز سجصة توجعي دوسرول كے فلامول كو

ازادند كرتے - ورنداس كے يد معنے ہوتے كه آپ دوسروں كے اللك كوتلف كرتے تھے -

١٣٢٠ - ينقها كاصرف حيلة ٢٥ وه كهية بي كرجب فلام سے ظالمانه سلوك كيا الله تضريفهم

جائے تووہ أزا دكر ديا جائے - بير فنيد أنضر صلعم كے عام اصول اور على اور تعليم كے منشا كے خلاف ہے۔ آپ نے تو مہال مک تاكىد فرمائى ہے كه مالک استے غلام كے تعیر مارے

تواُسے آزا دکر دیاجائے۔ ابوداڈ داور شکم نے ابن عمر شے روایت کی ہے کہ اس <u>نے</u>

یہ صدیث بحارا لانوار مبلد اسفی اسما میں بھی درج ہے۔ اوراس کے علاوہ اسی مضمون کی آیک

اورصديث حفرت الوعبدالله سع بنى فهدك ايك فلام كم معلق ورج ہے-

كه عن ابن عمس بنخ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرب غلامًا حدًّا لم يانذ اولطفان تقارته

ہے۔عام فقہانے بڑا زور لگایا ہے کہ اپنے شوق تستری کو آ تضرت صلحم کے اس ارشاد کے مطابق ثابت کریں لیکن ان کی بیے زحت بے فائدہ گئی۔ کیونکروہ اس حد مبین کوکسی طرح شنتہ ىنىي قشىراسكتے-جواحا دىپ كى سب سے تسجىح اور معتبر كتاب مىجىح بخارى يېپ دىن جے يعض فتها كايد قول بكراس حدميث بين ووسرا" لا" زائد ب- سيكن يدايك ضعيف استدلاك • ١٠٠ - (مفتم) ابوداؤد (ولادت ٢٠١ وفات ٢٠٥ بجرى) في بيان كياب- كه أتخفرت معمن ايك جنگ مي ايك حورت كوما طدد يكها. آپ نے اُس كے ساتھى كى طرف اشارہ کرکے ان لوگوں سے جو باس کھرھے متے پوچھاکہ کیااس خص نے اس عور كوابني وندى بناكر بيخ نشرته كے طور برركها عقا"؟ وگون في جواب ديا" إن "-ہنم صلعم نے فرمایا" میں نے اس پر ایسی لعنت بھیجی ہے جواس کے ساتھ قبر تک جائیگی۔ وه کیونکراینی او لاو کووارث فرار و سے گاکیونکہ وہ اس کی جائزاد لاد نہیں ہے جیکیونکریں سے کوئی کام نے گا۔ کیونکہ وہ اس کا جائز فرزندنہیں ہے '' <sup>ک</sup> یسب سے زیا دہ صاف اور*صر ب*ح اورسب سے زیا دہ سخت فرمّت نملا می اورتسّری کی ہے۔ الا امبشم-امام احرين منبل اورطبراني في بيان كياب كرايشخص زنب ناى نے اپنے غلام کے ساتھ برسلوکی کی۔ غلام فے انخضرت صلعم سے شکابیت کی۔ آپ نے فوراً أسع آزا وكرديا اوركها موجا تو آزا دسج " أزا وشده غلام ف يوجيها اب ببرام ريست ر بقبیر حاشیصفی» ۵) تب بعی بهار سے مفید ہے ''مرس کا پیمنوم ہو گاکہ اس کا کرناگناہ ہے'' (۳) جولوگ لا کوزا گر مانتے ہی

' رپیر بح مخربیہ ہے اس لئے کہ ایک نفط موحو دہے اور فرض کر بھتے ہیں کر پنیں ہے''۔ بو بط: ۔ بہ استدلال مصنف کے

له عن ابی الدرداء ان رسول الله کان فی غزوة فرای امراة مجیّاً فقال تعل صاحبها الم بها قال لقد جمت ان العنه لعنة تدخل معه فی فره کیف پورش و جو لا بجل لـوکیف بیتخدم. و جو لا بچل له یسن ابودگاه

ا کم صغر 🕏 سے قبل کیا ہے جواُن کی وفات کے بعد حیدراً یا دیکے رسالہا فسر میں طبع ہوا تھا۔

كتاب النكاح - باب وطى السبايا -صفحه ١١٧ مطبوع مصر-

ميين شتم

تخفر الم المرام م المرام م المرام م المرام ا ابتداءً بيراسلاي قانون سي قيود اورشر أقط سے جكر ابوانه تقا- اور الخضر صباحم ك زمانے میں اس پردوسری طرح عمل ہوتا تھا۔ نیکن آب کے بعد اکٹر صحاب نے ایسی سسریۃ (باندی) کا بیج و مشرک نا جائز قرار دیا جس کے اولاد ہوچکی ہو-حضرت عمر رضے اسینے عهدمیں اس کے متعلق بهت شدید احکام نا فذفر مائے۔ فقہ اسلامی میں بیہ قانون اس بشر ط اور قبیرکے ساتھ درج ہے کہام و لدصرف مالک کی وفات کے بعد اُ زا و ہوتی ہے ۔ لیکن ما کی زندگی میں اُسی طرح اس کی غلام رمہتی ہے۔ اگرچیہ کہ وہ اسے بہج نہیں سکتا۔ نبکن یہ صورت الخضر فيلعم كے فانون كے منشاء كے خلاف ہے بعض احادیث كی نسبت به بیان كیا جا تاہے کہ ان میں بیمٹرط یا ٹی جاتی ہے کہ ام ولد ایسے مالک کی وفات کے بعد 'آزاد ہوتی ہے۔ بیر حدیثیں اُن لوگوں سے روایت کی گئی ہیں جو اس کے فروخت کو نا جائز خیال رتے تھے۔ انخفرت صلعم کی وفات کے بعد صحابہ رض میں ایک اُم ولد کے متعلق بحث بیمیٹس ہوئی۔ انہوں نے آنحفر چیلعمکے قول کو تو بھلادیا اور کجٹ صرف اس مسئلہ پر ا پڑی کہ اس کا مالک اسے فروخت کرسکتا ہے یا تنہیں-کثرت راہے سے آخری صورت پر نیصلهٔ وا - اوربعدا زار بهی نقهی مثله موگیا - اور په طے بایا که وه مالک کی موت کے بعد ہی اً زاد ہوتی ہے۔اس کا یہ بیتجہ ہوا کہ صحابہ کی نہایت مسلمہ رائے اور خود آنخفر صیلعم کی اس صیبیٹ جس کامقصد یہ بھاکہ بچتے تو لدہوتے ہی سرتبہ ( باندی ) فی الفوراً زا وہو جاتی ہے ا ب معرض کجٹ میں پڑگئی ہے۔ ٣ ٧٧ [- ببغيبرخداملهم كاايك أور قانون به تقاكرجب كبھى كو ئى غلام ايستىغص كى مَلِك 🏿 غلاء ل كانوز

له وله طرق انثري رواه البهيقي عن عبدالله بن جعفران رسول الله <u>صلح الله عليبه و ٱلركوس</u>لم قال لاتم ابرا بهيم

پیغمبرخداصلعم کوید کیتے مسئاکہ جوکوئی اپنے فلام کو تھیپٹر مار تا سے یا اُسے بیٹیتا ہے تو اُس کا کفارہ بیہے کہ وہ اس فلام کو آزاد کروہے ۔

الماره بیسے اوده ای ملام و ارادروسے۔
مسلم ابوداؤداور ترمذی نے سویدی مقرن سے روابیت کی ہے کہ اس کے کہا کہ
"ہادے خاندان مقن کے پاس ایک باندی ہے۔ اورہم میں سے ایک نے اس کے تقبر ارااس کی خبر آنخفر نصلعم کو پہنچی۔ تو آپ نے حکم دیا۔ کہ اُسے آزا دکر دیا جائے۔
میں اور بالا دس احاد بیت سے ظاہر ہے کہ آنخفر ہے لعم کو خلا می در تندی سے خت نفر ہے۔
میں اا۔ علاوہ ان احاد بیت کے آنخفر ہے لیم نے جند اور بھی ایسے جزئی قانون وضع کے تقے جن کی روستے بعض حالات میں علاموں کو فور آآزا دی کا حق حال ہوجا آنا ہے۔
کئے تھے جن کی روستے بعض حالات میں علاموں کو فور آآزا دی کا حق حال ہوجا آنا تھا۔
ان میں سب سے مقدم غلای اور تشری کی موقو نی کے تعلق ایک سے حاملہ ہوجا گا۔
آنففر ہے لیم کو گئی اولاد ہوجائے۔ بااسقاط ہی کیوں مذہوجائے۔ یام روہ بچے ہی کیوں نہ ہوجائے۔ یام روہ باندی اس واقعہ کے بعد نے الفور آزاد ہوجائے گی گئی

ابن ماجہ اور دارتطنی نے ابن عباس شسے روایت کی ہے کہ اَ تخفر شیاعم نے ایک باندی ام ابراہیم کا حوالہ وے کر فرمایا کہ " اس کے بیٹے نے اُسے آزاد کرا دیا "جس کے بیٹے نے اُسے آزاد کرا دیا "جس کے مالک سے اس کے ایک بیٹا بیدا ہوا۔ اور اس لئے اُسے آزادی مل گئی ۔ اس لئے اُسے آزادی مل گئی ۔

بدفى في ام ابراميم كم منعلق ايك أور صدميث بيان كى ب- وه لكمتاب - كه

لمص سوید بن المقرن المرنی لقدراً بیناسیج اخوة مالنا خادم الآ واحدة فلطها احدنا غامرنا نبی الد ملهمان نعققه - جامع ترمذی م دبل جلد اول صفحه ۱۸-مترجم -

له ام الولد حرة وان كان سفطا كنزالعال باب استيلاد يمطبوعه حيدا أاد مترجم-

تله عن أبن عباس رفا وّال ذكرت ام ابراتيم عندرسول الله يصلح الله عليه و آلوسم فقال اعتقاد لدها- رواه ابن ماجه و الدارُطني مطبوء معر- جلده- صغير ٢٤٢- مترح - دوسرسفید گوخودی تبایر جوآگفریلیم فعلای کے فلا عمامی لائے

ر ا دس جب سلمان کسی اسلامی کمک میں بزوتر شیر داخل ہوں اورکسٹی کم یاغیرسلم فلام کو پکڑ لے جائیں اور اس کے بعددہ غلام کسی غیر اسلامی صدود میں بھاگ جائے تووہ بوج تبدیل مک آزاد جوجا آہے۔ رم ،جب کوئی خیرسلم غلام کسی غیرطک میں اسلام قبول کرے اور بھیر اسلامی فاکسیں جلا آدے تو دہ بھی آزادہے۔ ( ٥) اگر کوئی ایسا غلام اسلامی فوج یس شریب جوجائے تب بھی آزاد ہوجاتا ہے اگرچیا اُس کا یفس مخالفین اسلام کے ملک میں ہی کیوں مذوا تع ہوا ہو-ر4) اگرکسی ایسے غلام کومسلم یاغیرسلم ذمی یاحربی مخالفین اسلام کے مکسیس خرمیر تووه بھی آزاد ہوجا ماہے۔ کیونکہ مالک اس کے فردخت کرنے سے اپنے حق مالکانہ سے وست بردار جوجا تا ہے۔ اور غلامی در اصل اصول اسلام کے خلاف ہے۔ لہذا غلام آزاد ہوجا ناہے۔ یہ امام ابوصنیفہ رہم کی راہے ہے۔ لیکن ان کے شاگرووں کی راہے ہیں بینوسل ملان خريداركي ملك جوجات كا-رى) أكرا يك ابسابى غلام فروخت كرفي كے لئے پیش كيا جائے ليكن بيع على يس آئے۔ تورہ بھی بوجہ مذکورہ بالا آزادے۔ ( ^ ) اگر کو تی غلام دار الحرب بین اسلام قبول کرے اورمسلمان اس ملک کو نتی کریس توره بھی زاد بوجا آج-اس ملئے کہ وہ اسلامی حفاظت میں آگیا ہے -رو) ٱگر کو ئی غلام ایپے ذی محرم رشنه دار کی ملک ہوجائے۔ تو وہ بھی نور آ آزا د له و المصورة من علام خود كود آزاد جوجاً اسم-راطحتا رسترح در مختار مي ففيس كساته سان كي

له وه کل صورتین جنایی غلام خود نخود آزاد مروجا آسهد - رد کمتا رسترح در مختا رسید تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہیں بنظرافت قدار صفیات کی جاتی ہیں۔ گئی ہیں بنظرافت قدار صفرت کی عبارت درج کی جاتی ہیں۔ کعبد هم اسم تمر فجاء ناالی دارناا والی عسکرنا تمد اواشتراہ سلم ادزی او حربی تمداوع ضعلی البیع وال استالی المشتری (بحر) او ظهرنا علیهم فنی بنوانسع صورتین العبد بلااعتاق ولا ولاء لا مدعلیہ لان بنداعت حکمی (درر) متن ردالحتار صفحہ اسم مطبوع مصر نیز دکھیوغا تبالا وطار صفحہ ۴۸۸ میترجم ہوجائے جواس کا قریبی رشتہ دارہو تو وہ فوراً اُزاد ہوجا تا ہے۔ بخاری کیلم- ابوداؤد- ابن اجہ اور تر ندی نے سرہ فضے اس کے تعلق ایک حدیث روایت کی ہے۔ اس مضمون کی ایک دوسری حدیث نسائی۔ تر ندی۔ ابن ماجہ اور حاکم نے بھی بر روایت ابن عرفبیان کی ہے۔ کسال فقد اسلامی میں مضرصورتیں ایسی ہیں چن میں غلام خود بخودا زاد ہوجا تا ہے وہ حسب ذیل ہیں:۔

(۱) اگرکوئی غلام طلق (قیق)خواہ وہ ملم ہویا غیرسلم اورخواہ سلم کی بلک ہویا غیرسلم کی بلک ہویا غیرسلم کی بداسلامی ملک سے بھاگ کر مخالفین اسلام کی صدود ارضی میں چلا جائے تو بوجہ تبدیل صدود ارضی آزاد ہوجا آ ہے۔ امام ابو صنیفہ کی را ہے میں اگر کسی مسلمان کے مفرد رغلام کو غیر ملک والے پیڑلیس تو وہ آزاد ہوجا آ ہے۔ لیکن ان کے دو نوشاگرد اس مشلمیں امام صاحب سیمفق نہیں ہیں۔ ان کی را ہے میں جو غلام اس طرح پیڑلیا جائے۔ وہ پیڑلیف والے کی ملک ہوجا آ ہے۔

(۲) اگر کو فی مُتامن (وہ غیرض جواسلامی ملک میں بنا اگرین ہو) کسی سلان غلام کو اسلای ملک میں بنا اگرین ہو) کسی سلان غلام کو اسلای ملک میں خریدے اور اُسے این ملک بعینی کفار مخالفین اسلام کے حدود میں لے جائے تو یہ غلام تبدیل حدود ارضی کے ساتھ ہی آزا دہوجا تا ہے۔ یہ امام ابوحنیفہ کی راہے ہے۔ گراُن کے شاگرد اس مشلوم میں اُن سے فق نہیں ہیں۔

ا عن مرة بن جندب قال قال رسول الله صلح الله عليه ولم من طاك و ارحم عرم فهو حرّ- بخارى -وفال الترمذي عن مرؤ من طك و ارحم محرم فهو حرّ-

وقال النرمة عي من مرة من قلك دارم محرم فهو مرت قال الهنسائي عن مرة من هلك ذارهم محرم فهو حرّ-

وقال ابن ماجه عن سمرة بن جندب من ملك ذارهم موم فهوحرّ -

تال ابن حزم بذا خرمیمح تقوم الججة کل من رواه ثقات -

عینی جلد ۹ مطبوع تسلنطینه صفح ۴۷۷- وجامع ترندی مطبوعه د بلی جلدا مصفح ۱۹۳- مترجم-

کے تظہور بدہ علی نفسہ بالخروج من دارنا فلم بین محلاللملک - متن راد کھتار مطبوعیه صرصفیہ ۱۳۸۰ مراتم جم - منظمیت تک رعت عبیم اوذی . . بشراہ مستامن بہناوا دخلا داریم اقامتہ لتباین الدادین مقام الاعتاق بین روالمحتال صفحہ ۱۳۸۸ ملبوم

غلامول کی اولادغلام نہیں پسکتی مسا - دوسری وجریہ ہے کہ یہ اصول کر جنین کی حالت کا بع ہے "ایک قانونی سفسطہ ہے۔ یہ بچہ ماں کا جز نہیں ہے بلکہ اس سے الگ ہے بخصوصاً بیدا ہونے کے بعد تو وہ ماں کا جزوم وہی نہیں سکتا ۔ اور مذاس کی حالت ماں کی حالت کے تابع ہوسکتی ہے۔ کیونکی فقہ فود اس بات کو سیم کرتا ہے کر سرتیہ زباندی کے جنین کی حربیت قانوناً جا ترہے اور وہ قبل تو آد بھی آزاد ہوسکتا ہے ۔ لمذا مال کی حجہ

يە بوجاما ہے۔

ر۱۰) استیلاد- اگرکسی سریتے کے اولا وہوجائے تو وہ مالک کے انتقال پر آزاد ہوجائے سرع میں میں میں میں میں استعمال کا میں استعمال کے انتقال پر آزاد ہوجائی

(۱۱) جب کوئی سریته آزاد مهوجائے توجو بچته اس کے بطن میں ہے دہ بھی آزاد موجالیگا

(۱۲) اگرکسی سرتیسے کوئی بیٹا پبیدا ہو- اور مالک اُسے اپنا بیٹیا بھی تسلیم کرے- نو

وه بھی اُڑا وہوجا تاہے۔

(۱۳) اگرکسٹی خص کی منکوحہ سرتیر ام ولد ہوجائے۔ اوروہ اُسے اُس کے مالک سے تحرید ہے۔ تووہ بھی اُس کے انتقال کے بعد اُزاد ہو جاتی ہے۔

۱۳۸- ایک دوسرا بژا ذریعی سے غلامی کوسرسبزی اور شا دا بی حاصل ہوتی ہے۔

و مرایا (باندیوں) کی اولادہے - ایک سرت کی اولاد جو غلام سے ہو۔ یا کسی ایسے حرّ (آزار شخص) سے ہو جو اس باندی کا مالک نہو۔ یا خود مالک کے صلب سے ہو مگروہ اسکی

اپتی او لاتسلیم سرکرتا ہو۔ نو اس شیم کی او لادبر بھی خط غلامی جار سی ہوتا ہے۔جواولاد باندی کے بطن اور غلام کے صلب سے بیدا ہوئی ہو۔ نواہ یہ غلام باندی کے آتا کا ملوک ہو یا

کسی دوسرسے خص کا- اور یا او لا دکسی آ زادخص سے بیدا ہو ئی- ان سب صور تو ہیں وہ باندی کے مالک کی فک ہوگی-فقہ کا بیسئلہ رون لاسے لیا گیا ہے کہ او لاد بلجا ظ غلامی ماں

رہ باہدی سے ہاں کی مات ، ہوی۔ علہ 6 بیسٹدرون لاسے نیا دیا ہے کہ اولاد بھی طاعلا می مال کی حالت کے ما بع ہو تی ہے۔ اس کے علاٰ وہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بچتہ ماں کے میپیٹ

میں ہے اس کی حالت بھی ال کی حالت کے مطابق ہونی ہے۔ یہ ایک کمزور قانون ہے

له دکیمه نفزه ۱۳۷۰ اورار دو در مختارسمی به غاینه الاوطارصفی ۲۹۱ -که دکیمه ونقن ۱۳۵ - شک در محتار ار دوصفی ۲۸۷ -

ملى غاينة الأوطار باب استنيلا ويسفور ٣٢٠ -

هی رومن لا میں لفظام قانونی کے ایک خاص مفہوم کے مطابق نعلام شادی کر شیکے جاز ندی ہے۔ باندی کی اولا دلاڑی طور سے غلام ہوتی تقی ہمینیڈندانٹیٹیوٹس آف جینبن صفح ۱۲ - البکیز مہشری آف پورمین مارلز- جلدا - صفح ۱۲۰ -کسی ہدا ہہ باب العتاق میشر عمیم کمٹن حلیدا - در مختار باب عتاق - جا مع الرموز یا ب جہا د + ر د المحتار جلد م صفح کا او

١٨٧٠ - تخذ الخاج اوربيليز والجسط أف محرن لاصفي ١٧٧٣ -

: دی افعا کاایک دوسرا

9-قرضه-

١٠- استرداد-

۱۱ يسريان طك-

ایک آزاز خص کی اولاد جرباندی سے ہوکسی طرح غلام نہیں ہوسکتی- اس قاعدہ کے مطابق کہ جہاں دوخیالفوں میں مصالحت دشوار ہوتو کم زور ہی کومغلوب ہونا پڑتا ہے لہذا جہاں آزاد اورغلام کی اولاد کے بارے میں غلامی اور آزادی کامقابلاً پڑسے - تو ازادی کا غلبہ ہونا چا ہیئے کیونکہ آزادی قوی ہے -

ایک ایسے سلمان سے جدا نہیں کرتا جو بہتری شرم ناک بات ہے کہ وہ غلای کے طوق کو ایک ایسے سلمان سے مدانہیں کرتا جو بہتری سے اسلام قبول کرنے سے قبل غلام تھا۔

بهراسلام سے کیا مال اگروہ غلامی کی خیالی ظالم انداور جابراندا نت سے بھی لینے پیروو کونہ بچاسکے۔ فقہ اسلام کا ایک اصول یہ ہے کہ کوئی مسلان فطرۃ غلام نہیں بنایا جاسکتا

لیکن فقد اس بات کو جائز رکھتا ہے کہ ایک ایساتن خص جو بحالت غلامی اسلام لایا ہو۔ وہ خودتمام عمراور اُس کی اولا دنسلاً بعد نسلِ غلام رہے۔

" ایک مسلمان (اصلاً تو تنب لیکن) دوسر شخص کی زمردستی سے علام ہوسکتا ہے

(بدایترجمهٔ بلن جلداصفیه ۱۶۱) اگرمسلان کاایک کافرغلام مسلان ہوجائے تو وہ آزاد

نهيں ہوتا۔خواہ يصورت غيراسلامي ملك ميں واقع ہويا اسلامي ملك ميں-

يهان كك كدازرو عفد ايك مسلمان غلام كوجوكسى اسلامى ملك ميس بعاك كرعلا

آئے۔ پناہ نہیں دی جاسکتی۔ جب کک کدوہ اپنے مالک سے لو کرعلانیہ مخالفت سے س

چلاآیا ہو۔ صرف اُس کا زبردستی ایسے مالک کی اطاعت سے نکلنا اور دارالحرب سے چلا

ا ایشخص جوابتداء مسلمان بے علام نہیں ہوسکتا کیونکا سلام میں اس کی مانعت ہے-بدا پیطبوع مصطفاً جلد اصفی ا ۵۵- و بدایہ بہلش جلد اصفی ۱۷۰-

ازددے قرآن آ اورغلای کااج نامکن ہے۔ اسے غلام تصور کرنا غلط ہے۔ وہ اصولاً اور فطرةً أزاد ہے۔

مم افینہوں نے اس مئلیں روکن لاکی بیروی کرنے میں بہت بڑی ملطی کی ہے۔ روکن لانے غلامول کی شادی کو ناجا تز قرار دیا ہے اور اس لیے سواسے اس کے اَور

روئ لانے علاموں کی شادی کو ناجا کر فرار دیاہے اور اس کیے سواسے اس کے اور کوئی چارہ نہیں کر سرتیہ ( باندی ) کی برشمت اولا و بھی غلام رکھی جائے۔ بخلاف اس کے

فقداسلام نے غلاموں کی شادی جائز قرار دی ہے - ایک آزادمرد یا عورت کی شادی

باندی یا غلام کے ساتھ جا ٹزہے ہیں ایسی حالت میں اس کی ضرورت نہیں ہے کہ میں تاک اور ان کی عصر ساز اور اکسی زیادہ کی کے دور وہ کی میں فرین اور کی اور فرین اور کی میں فرین اور کا کوروں

سرتیکی اولاد ایک عیب دارانسان پاکسی غلط اصول کے تا بع کی جائے۔ شادی میا اور طلاق کے مسئل میں غلام اور آزا درونو ہرا ہر ہیں۔ لہذا غلام اور سریّہ دونوکی اولاد

تانوناً اور فطرةً أزاد يلم كرني حاسية -

الم ا- اس مشاست كراولادا بني مال كى حالت كے تا بع موتى بهد بهت سنتا الج

مستنظم وتنے ہیں۔مفصل ذیل سورتوں میں باندیوں کی اولا دماں کی حالت کے تابع

ہوتی ہے:۔

ا- حق مالكانه -

۲- اسيري يأغلامي -

۱۳- حرّبين ـ

۴-عتاق- (غلامیسے آزادی یانا)-

۵- کما بت- (غلام سے معاوضہ کے کرا زاو کرنا) -

۲- ندسیر- (مالک کاابنی وفات کے بعد آزادی کومشروط کرنا) -

٤-استيلاد-(سرتيكام ولدبوف كي بعداً زادمونا)-

۸- ندمین -

که غلاموں کی شادی کے تعلق قرآن کے احکام نقع ۱۵۲ میں درج کئے گئے ہیں۔

رومن لاا ورشيع اسلامی کامقابلہ

سروليميوركايه بيان اوربيالزام قرآن كے خلاف شصرف صدافت مى سے خالى ہے بلكه اس كى صاف وصر يحتعليم كے بالكل خلاف ب- كيونكر قرآن منها بت سادہ اور بين اور روش الغاظىس يحكم دتيا ہے كرجنگ كے قيدى ياتو مطلق آزاد كردئے جائيس يا اوان لیکے چیوڑ دئے جائیں۔ قرآن نے بیکہیں حکم نہیں دیا کہ لڑنے والوں کوتتل کر دیا جائے او عورتون بيوں كوغلام بنا ليا جائے - ميں سروليم ببوركو تحدية (جيلنج) كرتا ہوں كدوه سارے قرآن میں سے اپنے بیان کی تابید میں کوئی ایک آیت ہی پیش کریں - میں اس سے بیشتر نفره (۱۱۹) میں سور محمد یم کی چوتھی اور پانچویں آیت نقل کرجیکا ہوں۔ اور اب بھروہی آیتیں آسانی کے خیال سے قرآن کے مختلف انگریزی ترجموں سے لکھنا ہوں-لاجب تمهارا كقارس مقابله ببوتوتم ان كيسرقكم كردويهال تك كدتم أن ميں بڑا كشت وخون كرم ساور باقیوں کے بیر باں ڈالدو" (آیٹ م متر مررور مٹر راڈول) ر اور بعد از ان آزا دی بلا ماوان یا نا وان لیکردی جائے بیما*ن تک ک*ر جنگ اینا بوجه<sup>د</sup> ال ورے۔اسی طرح کرو " (آیت مسترجمد پورندرا دول) «جب بمهارا مقابله ان سے ہوجوا یمان نہیں لائے توان کے سرکا مے دالو بیا ان کے کم ره اُن کونتل کر ڈالو ا ورمضبوط بیٹر ماں ڈال دو''۔ «پچریا تو باکل بغیرتا و ان کے آزاد کردویا تا وان لے کر- یہاں ک*ک کہ جنگ* اینا بوجھ<mark>ڈ ال</mark>ہ د جبَ ثم كفار سے مقابله كرو تو اُن كے سركاط ڈ الويمان تك كرنم ان مي خوب كشت وخون كو در اور اُن کو بیژیای با ندصو-ا ورکیچریانو بلاناوان آ زا دی مخش دویا ّ ناوان لیکریهمان مک ا روجناك اين متيار ركه دي ومترجم جارجسيل) یس خیال کرتا ہوں یا توسرولیم میوران آیات سے بالکل ناوا قف تھےجو ایک ایسے نکتہ چین کے لیے جو تر اُن کے تعلق اس قدر وسیع علم ظاہر کر تاہے بہت ہی نامناسہے، یاا نهوں نے جان بوجھ کر اُن پر بردہ ڈ ال دیا ہے جوجبل سے بدتر ہے۔لیکن قرآن بر امیسا توہین ائمیزالزام فائم کرنا تو اُس سے بھی مدبتر ہے - ہیں جانتا ہوں کہ حنی اورشافعی فقهامیں اس کے متعلق اختلاف ہے لیکن وہ اختلاف آیات کے معانی میں نہیں بلکہ

آناہی اس کو اُزاد کرسکتا ہے نہ یہ کاسلام قبول کرنے سے وہ اُزادی کا تحق ہوتا ہے۔

فقہ میں صرف اس قدر رہایت ہے کا اگر ایک غیر طاک کا غلام سلمان ہوجائے او

اہینے الک کی مرضی کے فلاف اسلامی طاک میں چلا آئے یا اسلامی لشکریس آجائے یا

اگرسلمان اس کے طاک کو فتح کرئیں تو وہ ان صور توں میں اَزادی کا سختی ہوجا تا ہے

لیکن بیسب شرائط فضول ہیں۔ خود اسلامی فقہ کے روسے اسلام ایسے غلام کو چومسلمان

ہوگیا ہے صن قبول اسلام کی وجہ سے اُزادی نہیں دے سکتا۔ جب تاک کو قبول اللم

کے ساتھ دیگر جالات ہو اسلام سے زیادہ نوی نظام رکئے جاتے ہیں شریک نہ ہوں ۔

اس کے علاوہ نقر نے سلم کوغیر سلم کا غلام یا طاک ہونا جا ٹرزر کھا ہے۔ آگر کوئی مالک

میں سسی غلام کا مخالف کے طاک سے نکل کر اسلامی طاک بین اُن اور اس کے ساتھ ہی

اسلام قبول کر لیمنا اُس کی اُزادی کا سبب نہ ہیں ہوسکتا۔ با وجود تغیر مذہب و طاک

اسلام قبول کر لیمنا اُس کی اُزادی کا سبب نہ ہیں ہوسکتا۔ با وجود تغیر مذہب و طاک

مامم ا مروايم ميور لكفت بين كه :-

وراحکام قرآن کے روسے کفار کے خلاف جنگ کرنا چاہیئے۔ اوٹینے والے مرد تو قتل کردئے جائیں دوا درعورتیں اور بہتے غلام بنا لیتے جائیں ۔

دوکفارکے خلاف جنگ کے ساتھ فلامی کی ایسی بلاگی ہوئی ہے جواگرچ بہت نرم اورشروط شکل میں ہے کیکن کی ''مہلک گرفت مفرور الک اور پذھسیب غلام دونو کے لئے کچھ کم سخت نہیں ہے اور حب تک جنگ مدال پانی ہے '' نھرف موجودہ غلامو کی کثیر جاعت اوراً کی اولاد کے ذریعہ سے پہلا قائم دوائم رسکی بلکا گئی جاعت میں ہمیشہ اضافہ موتا ربکا فرآن کا درشیانہ اور فعالمانہ چوش گوہ رکچے لعرض مینع کے ساسنے دب جاتا ہے مگر مرانہ میں''

لك نيهب فا هريدك روسي جب غلام سلمان هوجا آب توخواه كفارك ملك سے آئے يان آئے وه آزاد هروجاتا ہے۔ ديكيون فتح القديرشن نهرا يہ جلد ٢ صفي ١٩٨٧م مطبوعه فول كشور لكھنؤ - ظاہر يه مذہب كا بانى ايكشفن واود نيسري سدى بن مواہب اور آئھيں صدى ميں به مذہب معدم ہوگيا -

ك قران الس كم يوزنين النظر في النظر وي سفر من الله من الله برزو وي بولى مسكو بحرز و دفرسروليم بورك سي -ايس - آئي - ال ال دي صفي ٥ ه و ٩ ه مطبوء لندن ك اع - اقتباسازر فرکیم میوروتدیه- ا پین اس قول میں حق بجانب ہیں کہ "قر اُن کا وحثیانہ اور استبدا دانہ وس پورکے طعن د تشنیع کے آگے دب جاتا ہے " یا یہ بات حق بجانب ہے کہ قر اُن نے ساتویں صدی سی میں اُس وقت فلامی کی بینچ کئی کی جب کہ تمام پورپ اور سار کی سیحی دنیا میں فلامی جاری اور جائز جمھی جاتی تھتی -

آنضرت لعم نے سورہ محراری کی چوتھی اور پانچویں آیت پر ہمیشہ مل کیا۔ اور اس کی پوری پوری پابندی کرقے رہے۔ جب سے یہ آینیں نازل ہو ٹیں کبھی کوئی اسیر حنگ غلا کہ منیں بنایا گیا۔ آپ تاوان کے مقابلہ میں غیر شروط آزا دی کو ہمیشہ ترجیج دیتے تھے۔ اور کبھی تاوان لیسے پر زور نہیں دیتے تھے۔ چونکہ قران میں آیندہ غلاموں کی آزادی اور خلاصی کاحکم بلاکسی شرط و تاوان کے آج کا تھا۔ لہذا تا وان کے مقابلہ میں غیر شروط آزادی کوزیادہ ترجیج و تقدیم حاصل تھی۔

رو ابوعبید و فیروایت کی ہے کہ آنخصر مصلعم نے جنگ بدر کے بعکبھی تا وان کا روبرپنیس لیا دریاتو آب قیدیوں کو آز ادکر دیتے تھے یا تباولہ کر لیتے تھے"۔

ر رسیلی نے بیان کیا ہے کہ آپ کا بیمل قر آن کے ان الفاظ برکھا کہ ہم چاہتے ہومال دنیا کا الح در دالانفال ۱ آیت ۹۹) بیعنو تا وان آگرج بریسی جائز تھا لیکن اس کے بعد آپ کا جو مل درآ مر رہا قہ در یہ تھا کہ یا تو ہلا تا وان آزادی دیدی جاتی تھی یا تباول میں قیدی دے دئے جاتے تھے بہی مگل در سب سے زیادہ تابل ترجیج ہے ۔ کیا تم نف قرآن میں نہیں دیکھنے کو یا تو احسان رکھ کر چھوڑوں یا در اوان لے کے آز او کروؤ چونکہ آبیت میں ' تحریر بالمن' کا ذکر محریر بالفدیا سے پہلے کیا گیا ہے۔ در لہذا بیغ میرخدا بلا یا وان چھوڑنے کو ترجیح دیتے تھے لیے

همم ا-ريورندمسطرني- بي يبيوز كامفسله ذيل خيال بالكل سيح نهيس --

د غلامی تعلیم اسلام کے عین مطابق ہے لیکن مذہب عدیسوی کوغلامی سے تنظرہے۔ اس میں شبغیبی کہ رومیسلعم نے عرب کی جا ہمیت کی غلامی میں کچھے اصلاح کی لیکن اس میں بھی شبغیس کہ نشارع عرب کا منشا در غلامی کو ہمیشہ قائم کے کے کا تھا۔

له و کمیوز زفانی کی شرح موانهب اللّدنیه جلد ۲ مسفیه ۱۲۸ و ۲۸ ه مطبوع کمسر-مل وس آن محدازم مولفدر بورند فی بی بهیوزسی - ایم - ایس سکند اویشن صفیه ۱۹۵-

غلای کے موقون کرنیم روست کارتہ سدیا سے اعلی ہے۔ اس کے منسوخ ہونے یا نہ ہونے کی نسبت ہے۔ اور اس بحث کا نعلّی فقی فرقوں سے ہے۔ سرولیم میورشفی یا شا فعی را یوں کے متعلق بحث نہیں کر رہے ہتھے۔ بلکہ اُن کی بحث کا موضوع قرآن اور صف قرآن کھا۔ انصاف اور ایمان کے مصنے یہ ہیں کہ انہیں ہرگز لیزم منطاکہ وہ ان آیات ہر بربردہ ڈال دیتے اور نہ انہیں یہ چا ہیئے تھا کہ قرآن ہر باطل اور بے بنیاد الزامات قائم کرتے۔

الخفرت لعملي

مم م ایسرولیم میورید کهتے ہیں کہ اسلام میں غلامی جنگ کے ساتھ ساتھ ہے لیکن دراسل اً تخفرت م کے تمام غزوات کی غرض اپنی اور ابسے تابعین کی حفاظت نفی - ان بیسوں برقزیش نے طرح طرح سے مظالم تو ڑے۔ اُنہیں اُن کے گھروں سے بے گھراکیا' يلڙا ئياں اُس وقت لڙي گئيں جب کہ مکہ کی سرزمین سے اُن کاحق توطن ۔ حن آ زا وی. حق ایمان- اور جن حفاظت جان و مال جھیناگیا - اور حب که فریش کے دیکھا دیکھی بدو ی فال بھی اُن کی خالفت پر اُ بھ کھڑے ہوئے- اور سلمانوں کے امن بعنی مربین بر حطے کرنے لگے۔ بلکہ درخینقت اس برفوج کشی کی اور اس کا محاصرہ کر لیا۔ نویہ عرکہ آرا ٹیا ں محض بغرض حفاظت کی گئیں۔ اور کامل غور و فکرا و زننقیج کے بعد معلوم ہو گا کہ ان جنگوں کے نیدیوں میں سے ایک متنفس بھی غلام نہیں بنایا گیا۔ بلکہ مخلاف اس کے یا تو ناوا ن لیکے جیوڑ دئے گئے۔ جدبیا کہ جنگ بدرمیں ہوا۔ یا بلاکسی شرطور تا وان کے آزاد کرفئے كئے۔ جیسا که غروات مربسیع بطن- مکه اور حنین دغیرہ میں واقع ہوا۔میں نے اپنی ایک دوسرى كتاب مين جس كانام" آل وارس آف محدور دلى فنسيو (محرصلهم كيتام لرائيا مرافعاں تھیں) ہے۔غز وات اور اسیران جنگ کی آزا دی کا ذکر بانتفسیل لکھا ہے۔ اخيرمين مين ابسخ بےنعصب ناظرين كي خدمت بين سوال كرتا ہوں كه آ ماسروليم ميّو اله يمكاب سيكسينك ايندكميني مقام كلكة كمان زير طبح ب- حراع على- بدكتاب زمانه براحيس يكيب اور امعان فطرا وتحقیق حق میں اینانظیمنیں دکھتی عولوی عبداللہ خاں صاحب پیشر کتاب ہذا کی فرمایش سے اس کاار دو ترجيهي رفاه عام ستيم پريس لامورمين زيرطبع ہے۔ اُردو ترجمہ كانام لا تحقيق الجداد "ہے يترجم-

کر دیا۔ اور اکٹر کو بلاکسی شرط کے آزادی علافرائی۔ اورصرف دوایک موقعوں پر قیدیوں کے تبادلہ کے صورت میں تاوان لیا۔ آپ نے کھی کسی اسیر جنگ کو علام نہیں بنایا اور نہ آپ نے بھی کوئی غلام خریدا۔ لہذایہ کہنا کہ آپ کا یہ منشا تھاکہ" غلامی کا نظام دوا ما قائم رہے ہر گرز صحبح نہیں ہے۔

قرآن نے **غلامی** موقدف کیا الم ایستر بیوزنے اس ضمون کی ایک حدیث نقل کی ہے کہ ایک شخص نے ابنی وفات کے وقت اپنے چھ فلاموں کو آزاد کیا۔ اس کے پاس سواے ان فلاموں کے اورکوئی ملک بنتھی۔ گر آ نخفر صلعم نظم دیا کہ دو تو آزاد کروئے جائیں ادر باقی چاروہ ہی فلام رہیں۔ اس حدیث کو اگر صحیح بھی مان لیاجائے۔ کیونکہ میں نے اس کے گردائی حالات اور جال جین کی تنقیح منہیں کی ہے۔ تو اس سے یہ کیسے ثابت ہوتا ہے کہ کفرت کا یہ مشابقا کہ '' فلامی کا نظام دوا ما تا کا کم رکھا جائے'' کیونکہ آیندہ فلامی کی بینے کئی تو قرآن (سورہ محرد میر) کے صاف دصر سے الفاظ میں فطعاً ہوچکی ہے۔

يرصرف كل كى بات ہے كەزىب عىسوى غلامى كونفرت كى نگاه سے ديكھنے لگاہے - حالاً انيسوي صدى تك تمام عيسا في دنيا مين غلامي جائيز مجھى جاتى تقى - وه صرف اسلام يا قرآن ہے جس نے غلامی کا فلع و قبع کیا۔ اس کے اصلی سرچینے یعنی اسیران جنگ کے استرقاق كومسدودكيا قبل اسلام كے فلاسغه انبيا اور علين ميں سيكسى كانام نبيس بتايا جاسكتا يون ول میں آینده انسدادغلامی تک کاخیال بھی آیا ہو۔ یا اُس دقت کی موجودہ غلامی ہیں کچھ اصلاح ہی کی ہو حضرت موسطع نے صرف غلامی کی اجازت ہی تنہیں دی بلکہ اسے عین مطابق احکام آلمی قرار دیا حفرت عیسے ع نے کبھی ایک لفظ اس کے خلاف میں نہیں کہا-میں| اورسینٹ پالنے بھی اس کے جواز کوتسلیم کیا۔ پیم*ف خواتھ متھے ج*نہوں نے ساتو*ں صدی عیب*ویا غلامی کوموتوف کیا- اور اس وقت کی موجوده غلامی کی حالت میں صلاح کی۔ ملکہ ایسی ایسی ایسی قانو نی ٔ اخلانی ، مزمبی اورعلی تد ابیر اختیارکیس ( دیکیپوفقرات ۱۲۰-۱۲۲) جن کی روسے آینه كى غلامى فوراً موقوف بهوجائے- اورموجودہ غلاموں كى تعداد رفت رفت بالكل كم بوجادے آپ نے غلامی کی ہرشاخ کے تعلق ایسے سیاسی، قانونی، ا خلاقی اور مذہبی قو انین جا ری کیے جن کے روسے موجودہ غلاموں کو آزا دی ور ہائی مل سکے لیکن آپ نے کوئی ایسا قانون منیس بنایاجس کی مددسے نئے غلام بنائے جاسکیں۔ على طورسے بھی آب نے جنگ کے تمام قیدیوں کو جو ایندہ غلام بینے والے منے ازا ک ' جفنے غلام جوئے کے بنچے ہیں وہ ایسے ایسے مالکوں کو کما ل عرت کے لائق جانیں نا کہ خد اکا نام اوتولیم بدنا کہ ہوا و جن ا بمان داراس نوه ، این آتاکو معالی برانے کی وجه سے حقیر نبجانیں - بلکه اس لئے زیادہ تران کی خدمت کریں را در عزیز ہیں۔ ان بانوں کی تعلیم دیں اور سیت کریں " متو تقی پیملا خط باب 4 - دریرا آہ بارے الک ہیں سب بانوں میں أن كا حكم بین)استعال کیاگیا ہے اس لئے کسرداران لشکراہت ایسے قیدلوں کو بیچ دینے کا حکم دیتے تھے اور اسطور سے ان کوزندہ رہنے دیتے تھے اور ہلاک نہیں کرتے تھے نیز غلاموں کے لیے نظر بین سی آی (بردہ) بھی ما بنه کونکه وه و دهمن سے برور عاصل کئے منتئے ہیں۔ دی انسٹی ٹوئٹس اَ نے جبٹین بای تفامس کولٹ سینڈرس ایم ا طبوعه لندن *ملاع ۱*۸ و به

اسلام کی غلامی کے متعلق باسور تھا تھ کی اے۔

« ایک فلام جس کی قانوزاً اور مذہباً اس طبح حفاظت کی گئی ہو وہ زمانہ حال کے مفہوم غلامی "كىروسىغلام نىيى بوسكة-جىياكىيى بېلىكىدىكا بون يەامرقابل غورسىكى قرآن يى يەلفظ كهين منين آيا- بلكه أس مصحوحية" تمارك دائين بالقركي ملك" استعال جوام اسك « معنى جائز اسيران جنگ اورمروم الحريت اشخاص ہيں - ايسے قيدى مسلان موجانے كى صورت رمیں آزاد کردئے جاتے تھے۔اور اگروہ ایسے مذہب پر قائم رہتے۔ تب بھی وہ آنخفرے سلعم کی رراس تعلیم کے بوجب جو انہوں نے اپنے پیرودں کو دی اُن کے بھا نی خیال کئے جانے تھے کو 'جو ﴿ وَالْكَ الْبِيغَالِمُونَ مِسْتِهِ مِنْ إِنِّي كَا بِرِّياةً كُرِيعٌ كَا وَهُ خَدَا كَا بِرَكِّمْ بِيهِ وَبَن «قوت كوبْري طح استعمال كرے كاوه جنّت مِي داخل مذ ہونے بائے كا' أنخفرت صلعم سيكسى نے ربوچيا" اگركو ئي نوكر مجھ ناخوش كرے تو بھے كتنى دفعه أسے معاف كرناچا ہے "- أب نے جواب ر بنانے کی اجازت دی ہے۔لیکن جو ماندی اینے مالکے ام ولد مہوجاتی مذتو وہ اپنی اولادسے روجداکی جاتی بھی- اور مذود بارہ فروخت کی جاسکتی تھی۔ بلکہ الک کے انتقال بر آزاد ہوجاتی تھی دویہ پر دواند شرائط اُسی تھے ہیں جیسی حصرت موسلے ، کی شریعیت بیں یائی جاتی ہیں لیکن پیشرائط ربہت سی ہاتوں میں موسے ء کی شریعیت سے زیادہ قابل ترجیج ہیں-اوران میں زیادہ اصلاح اور (توط صفحہ ۷) ہیا مرضا بل غورہے کہ قدیم بزر گان مذہب عیسوی نے نیز زمانہ صال کے حامیان علامی نے غلامی کا جوازمام کی لعنت سے استخراج کیا ہے۔ دکھیواُن عبارات کو جومولزِنے اپنی کتاب میسائیت وفلامی (فریخ اُڈیشن)

میں درج کی ہیں۔ ہسٹری آف پوروپین مارلز مصنفہ لیم ایٹرور دارٹ پول کی ایم- اے مطبوعہ لیندن کی ایم عصفی 47 +

ك النورم ٢- أيت ١١٥ و ٥٥-

سن گیا ہو-اور صفرت عمرہ نے اس قانون کنھیل میں ختی اور تشدّد کیا ہو مسٹر میور نے اخلاق جلالی سے بھی سند پیش کی ہے کہ خدمت کے لئے مردا زاد سے غلام قابل ترجیج ہے - مگر یہ کوئی مستدر سند نہیں ہے +

١١٠-ريورندمسرني يي بيوز لكصفي بين كه :-

وداگرجیفلای مزمب میسوی کے پہلور بہلور ہی ہے۔ لیکن اس بین بھی کچھشہ نہیں کہ یہادے قداوند کی اوقعلم کے فلا ف ہے کیونکہ انہوں نے دنیا کو عام اخوۃ کی اعلانعلیم دی ہے ''یك

میں نہیں خیال کر تاکہ حضرت عبیاۓ نے غلامی کے خلاف کبھی ایک نفظ بھی کہا ہو۔ یا کبھی آپ کے خلاف کبھی ایک نفظ بھی کہا ہو۔ یا کبھی آپ کے دل میں اس کا خیال بھی آیا ہو۔ اور سینٹ پال نے تو برخلاف اس کے غلام اور آقا کے فرائفن کے متعلق کی طرفہ فیصلہ کیا ہے (دیکیھو کالوشینز پاب ۳- آیت او۲)۔

14- مٹو تھی خطاول باب ۲- آئیت او۲)۔

(۲۸)- ربورند مستر بهیوز فی کیکی سے ایک عبارت نقل کی ہے جو بیہ ہے: ۔
دواس بارہ میں مذہب عیسوی کی خدمات بین سم کی نقیں - ایک تواس نے تعلقات کا ایک نیاسک له
دوقائم کیا جس میں مختلف طبقات کا کوئی امتیاز مذات اس نے طبقه نملا مان میں ایک اخلاتی شان بیدا
در کردی - اور آزادی کے خیال میں بے نظیراعانت کی"۔

لیکن مسٹر ہیں وزیمکی کی ایک دوسرمی عبارت لکھنی کھول گئے۔ جہاں وہ کہتا ہے کہ:۔
راغلامی جیہودی البین نیز کی ایک خاص خصصیت بھی اس کی ما نعت یا موروثی غلامی کا عدم جواز ندہ بہتی ہیں
در فرین نیس نفا۔ مذہب عبسوی نے غلامی کوصاف و صریح اور باخ ابط طور تبسیم کیا ہے کسی مذہب نے اُطّا
در اور طلق العنان فرمال برداری کی عا دت کو اس قدر تقویت نہیں دی جبتی کہ ذم سے میسوی نے۔ بے شبر بزرگا
در دین انسان کی نظری مساوات - غلاموں کی مواخاۃ اور جبر ظلم کی مذمت میں بہت کچے فرماتے تھے لیکن یہ
در باتیں کم از کم اسی زور کے ساخت سنیکا اور ایک ٹی ش بھی کہ جکے تھے۔ اگرچہ وہ اس قدر دور دور ترکیا ہے گئے۔
در نہیں تھیلی تھی۔ ان غیر سی تھا خوا می انسانوں کی انبدائی آزادی کا بار ایا اعتراف اور ذکر کہا ہے گئے۔

ك نوش آن مجين ازم مؤلفه ربورنش في بيورسي-ايم-اليس دوسرا أدلين صفح ١٩١٥ ع ١٩ خ ٢٥ (ملاخط موصفح ١٧)

ريورندمشرم دورنيکي-دورنيکي-

غلاى كوأبعارات

ڈاکٹرہاریس ڈاڈس کی راسے غلامی پر- لیکن میصلعم نے حقے الام کان آبندہ غلامی کے انسداد میں بہت بجر سعی کی۔ جیسا کہ میں بہلے بیان کر حیکا ہوں۔

اها- داكر ماركس داوس كهي بيركه:-

وعصام بهت تنيق اوردم والتض تق-اور بلاشب أب كايه مشاتفا كفلامول كى حالت مي اصلاح « فلاح کریں۔ اگر آپ فی الغور نما موں کی آ زادی کاخیال بھی کرنے تب بھی اس کوعل میں لانا غالباً نامکن " يات - ليكن آين " المَا الْمُؤْمِنُونَ إِنْحُونًا " كااعلان كرك بتدريج اس مقصد كم عامل كرف رك كفرابك اليسالقيني دريع سوعاج آب ك اختيار مسب سعب تردريد تقاد اس ك ساته اى آب در نے موجودہ غلاموں سے نیک برتاؤ کی بھی ہدایت کی- اس بارے میں آپ کی آخری نصیحت ایسی اہم ر اور و قیع ہے کہ اس سے قطع نظر نہیں ہوسکتی - آپ نے فرما یاک اب رہے متمارے غلام! سود مکھوجو مم « کھاتے ہو دہی ان کو کھلاؤ- مبیساکیڑاتم بیلنے ہو دیساہی انہیں ہیں اوُ۔ اگر دہ کوئی ایساقصور کریں جو تم ر نبیں معاف کرسکتے تو انبیں فروخت کردو کیونکر وہ فدا کے بندے ہیں- اور انہیں ایذ انہیں وینی عامیہ دروگوامیری بات شنوااوراسے خوب می وان او کمسلمان بعائی بعائی بین تمب مسادی مو-اورتم سب ردابك برادري برد اس بات كاحتراف كرايوتا بك كراب كتعتين كروه انساني سادات كى على مثاليس تو وربعض مالك بين نظراً تى بين ليكن أفسوس ہے كەعيسا ئى مالك ميں اس برعل نغاز نبيس آتا يحفرت عمرة «اینے اُونٹ کی کمیل پرطے ہوئے نظراتے ہیں - اور اُن کا غلام اُونٹ پرسوار ہے - اور آب کی کوشدہ میر فاطر فو « اپنی باندیوں کے ساتھ باری باری سے حکی پستی نظراً تی ہیں۔ یہ وہ نونے ہیں جن میں آپ کی تعلیم کی ممل مدمثال طنی ہے۔ اگرچہ آپ کی نبیت علاموں کے متعلق کمیسی ہی کریانہ اور شفیقار نگیوں مذہو- اوراس اور لاعوا «اسلامی مساوات کے اعلان سے کیسے ہی خدید نتائج کیوں شمرتب ہوئے ہوں۔ گرفر آن نے جواز تستری وسان سبيرياني هيرديا-اسي كوئي جياني باتنسي محكماس كجوازس غلامول كالجار ﴿ إِنْ عَشْهُ وَرَحُونَ نَاكُ مَنَا مَجُ اورسيه كاريول كيساته قائم رہى۔ بيده نظام ہے جس كى قرآن في صريح الجاز «دِی ہے اورِحِس برِخود مِیمُرِمِنے علی کمیا ہے-اور میں جوا زاس ذَّلت وخواری کا ذمّہ وارہے جو عمر محرات مبد ا «روليوں كا بھلتنى بڑتى ہے جو چشتى غلام ہے غلام ستم سے دریا سے نیل کے پارا تاردى جاتى ہیں۔خودروش فيا عدد الله المان الس خرابي اور ذكت مع سر مات بيل - اوريه ال مك كهنة بيل كه بيروان بغير صفح عظيم ايك ر دوامی ذلّت بـ" کـ" غلای خرید و فروخت اور دیگر ذرائع سے قائم رکھی گئی ہے" اور میک اب مسلم أول ك ورعلى الاعلان بدكر دينا جاجيج كراتي اس برك اورشريف بغير برايك جفولا الزام ب-اورير كرزم

ك ميورباب، سفحه ٢٣٥-

لله لين ما درن أبحيط باب اصفحه ٢٣٦-

س سيداحدصفيه ٢٥-

کہے سیدامیرعلی صفحہ 9 ۲۵ -

ورترتی کاخیال دکھاگیا ہے۔ بلکہ اسی ہیں ککسی بورو پین یا امریکن بردہ فروش سلطنت نے بھی اپنے وجو ورقو انین میں اُس وقت تک درج مہنیں کیں جب مک کرتمام عیسائی ممالک سے غلامی بائکل موقوق ٹے ہوگئی ہا

جھے اب ص اس قدر کہنا ہاتی ہے کہ قرائ نے آیندہ غلامی کے موقوف کرنے اور اس وقت کی موجودہ غلامی میں جو اصلاح کی وہ مذصرف اس قانون سے زیادہ ظلمی اور تھ کی اس وقت غلامی کے متعلق جس قدر قدیم سیاسی اضلاقی - اور مذہبی قو انبین موجود کھے اسے ان سب بر تفوق حال ہے - آپ نے جس قدر مفید اور عدہ تدا بیر غلاموں کی بہتری اور بہبودی کے لئے اختیار کیس وہ سب اس وقت کی موجودہ غلامی کی نظاح واصلاح کے لئے تھیں - اور آب کا آبندہ غلامی کو موقوف کر دینا کی موجودہ غلامی کی نظاح واصلاح کے لئے تھیں - اور آب کا آبندہ غلامی کو موقوف کر دینا می نوع اس اس وقت اس کی موجودہ غلامی کی نظاح واصلاح کے لئے تعلقیں - اور آب کا آبندہ غلامی کو موقوف کر دینا می نوع اسس ویہ ہو دہ غلامی کو موقوف کر دینا می نوع اسس کی مسلم ہا سور تھا ہمتھ کے اور افسوس ہے کے مسلم ہا سور تھا ہمتھ کے ۔ اور افسوس ہے کے مسلم ہا سور تھا ہمتھ کے ۔ اور افسوس ہے کے مسلم ہا سور تھا ہمتھ کے ۔ اور افسوس ہے کے مسلم ہا سور تھا ہمتھ کے ۔ اور افسوس ہے کے مسلم ہا سور تھا ہمتھ کے ۔ اور افسوس ہے کے مسلم ہا سور تھا ہمتھ کے ۔ اور افسوس ہے کے مسلم ہا سور تھا ہمتھ کے ۔ اور افسوس ہے کے مسلم ہیں ہے ۔

• ۵ - رَبُورِنْدُمسْرُوبِلِيو-آر- دُبلِيواستيون لَکھنے ہيں کہ : -

«شلاً غلای کی حالت کو لیجئے۔ قرآن میں غلاموں سے جروت اور مہر بانی کے سلوک کی ہدایت کی گئی
«جا ورجیسا کاسلامی ما لک میں علی ہوتا ہے۔ لوگ اسے دیکھ دیکھ کرجیت کرتے ہیں۔ لیکن وہ ریمبول
«جاتے ہیں کہ قرآن نے غلامی کو تمدن کا ایک خودی جز تسلیم کیا ہے۔ مسلمانوں کے غلام میبودیوں
«کے غلاموں کی طرح ساتو ہی سال ابنی خلاصی کی تو تع نہیں کرسکتے۔ قرآن اگرچے عام الفاظ میں
«محربانی اور نری کی ہدایت کرتا ہے۔ لیکن اس میں نہ ایسی متوا تر اور مؤ تر تنبیمیں موجود ہیں جیسی
«تعربانی اور نری کی ہدایت کرتا ہے۔ لیکن اس میں نہ ایسی متوا تر اور مؤ تر تنبیمیں موجود ہیں جیسی
«تورات میں غلاموں اور نوکروں برطلم کرنے کے خلاف میں باقی جاتی ہیں۔ اور نہ ایسی صاف و مرتک
«او توفیسی تبدا ہیران کی بہبودی اور نبلاح کے لئے ہیں۔

یں ہنایت ادب سے بیظ اہر کرنا چاہتا ہوں کر قرآن نے غلامی کو کبھی ازروے قانون ترتن کا ضروری جزد نہیں تسلیم کیا۔ البتہ غلامی اہل عرب کے تدن کا ایک ضروری جزد تھا۔

ك محمداينده محدن ازم يؤتفه أرباسور كقه اسمته ايم-اسه عطبوعد لندن يمات شام ۲۴۷-۲۴۷-ك كرسي انتى ايند اسلام- دى باقبل ايند دى قرآن-فورليكې ز از ديورندمسر استيون مطبوعه لندن يختاع صفويم١٠- ١٠٥درنداسیون راے علای کرنے کامقدور نہو توخیر سلان بونڈیوں سے نکاح کرلوجو متمارے داہتے المتھ کا مال ہوں - اور اللہ ممکا ایمان کو خوب جانتا ہے - ہم ایک دوسرے کے جمنب ہو۔ بیس ان کے مالکوں کی اجازت سے اُن کے سانھ نکاح کر لو - اور دستور کے مطابق اُن کے مہر اُن کے حوالے کرو۔ گر (منٹرطیہ ہے) کہ وہ پاکدامن ہوں۔ یہ تو علانیہ بدکار ہوں اور نہیں شیدہ۔

(۲) پیرحب وه نیدنکائ میں آجائیں اور اس کے بعد اوركوئى علانيه بدكارى كرين نوجوسزا يى بى كى اس کی آدھی سزاان کی ہے یہ (لونڈیوں سے نکاح کرنے کی)اجازت اسی کوہے حس کوتم میں سے گناہ کر میٹھنے کا خوف ہواورصبر کروتو تمہارے حق میں زیادہ بہترہے اور التُدمعاف كرف والامهربان سه - (النّساءم - أبيت ١٥) (٣) الله جا بنا ہے كه (انبياءوصليا) جوئم سے يهلي بوكرر ہیں ان کے طریقے تم سے کھول کھول کر بیان کرسے اور تم کوانہیں طریقیوں برحیائے اور تم پر مہر کی نظر دیکھے اللہ عان في والاحكمت والاسب - (النساء ١٧ - أيت ٢٧) -(۴) الله جا متا ہے كتم يرمهركي نظر ركھے اور جو لوگ نسانی خوامشوں کے بیچے بڑے ہیں اُن کامطلب یہ كرتم راه راست سي بعشك كربهت دور بث جا رُ- الله بالب

أن يَنْكِمُ الْمُعْصَلْتِ الْمُؤْمِنْتِ فِينَ قَا مُلَتْ أَيْمُ أَنَّكُمْ رَمْنَ فتنتيكم المؤمنت والثداغكم بايما كِكُمْ العُصْلُمْ مِنْ يَعْضِ فَانِكُو مِنَ بِإِذْنِ ٱبْدِينَ وَ اْ قُوْمُنَّ اَجُورُمُنَّ بِالْمُعُرُوفِ محصنية غيرمليغات ولأمتنوذا أخْدَاكِ فِإِذَا ٱحْصِنَّ فِإِنْ أيْنَ بِفَاحِشْةِ فَعَلِيْهِنَ نِصْفُ كأعكى المحصنت مين العَدَابِ . فولِك المن خِيثى الْعَنَتُ مِثْنَكُمْ ط وَإِنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ ﴿ وَاللَّهُ عَفُوْرٌ رَحِيمٌ ﴿ النَّسَاءِ ٧- أبيت

(٣) يُرِيْدُ التَّرُلِيُيِّنَ لَكُمْ وُ يَهُدِيكُمْ صُنَنَ الَّذِيْنَ مِنَ فَيْكُمْ وُ يَهُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْمٌ مُعَلِيْمٌ وَكِيْمٌ (النِّسَاء ٤٣- آيت ٢٦) -(النِّسَاء ٤٣- آيت ٢٦) -عَلَيْكُمْ وَيُرِيْدُ الَّذِيْنَ يَتَبَعُونَ الشَّهُواتِ اَنْ مَتْلِدُ المَيْلُوا مَيْلًا عَلِيْمًا الشَّهُواتِ اَنْ مَتْلِدُ الْمَيْلُوا مَيْلًا عَلِيمًا دراسلام غلامی کافشن اورفقہ اسلام غلامی کا انع ہے ۔ ہم ان کی اس خواہش کی عربت کرتے ہیں کہ خرمب کو اس مصب ہے کہ اس مصب ہے کہ کہ دیا جائے۔ لیکن ہم تمام اُ مت اسلامی کو اس بات پر کیونکر آ مادہ کرسکتے ہیں کہ وہ اس در براس جواز کو ممنوع کھیرا دیں جس کے نواعد تر ان میں اس موجود ہیں ؟ غلامی اس وقت موقوف ہوسکتی ہے جب نستری موقوف کی جائے۔ اور جب تستری موقوف کی جائے۔ اور جب تستری موقوف کی جائے گئو اسلام کی خصوصیات اور خاص کر پینچ براسلام اور مسلمانوں کی مقدس کا ب کے متعلق بھی فرؤ اس موجود ہو خلاموں کو اگذا و کر وینا ناممکن تھا۔ لیکن اس میں کچھ شبر منہیں کہ اُس وقت کے تمام موجودہ غلاموں کو اگذا و کر وینا ناممکن تھا۔ لیکن اس میں کچھ شبر منہیں کہ اُس وقت کے تمام موجودہ غلاموں کو اگذا و کر وینا ناممکن تھا۔ لیکن اس میں کچھ شبر منہیں کہ اُس وقت کے تمام موجودہ غلاموں کو اگذا و کر وینا ناممکن تھا۔ لیکن کے ساتھ رہمی امرواقعی ہے کہ آپ نے قرائن (سورہ محدے س) کے احکام کے روسے مطلق

اسی کے ساتھ پر بھی امر واقعی ہے کہ آپ نے قرآن (سورہ محدے) کے احکام کے روسے مطلق غلامی کو بالکل موقوف کر دیا-اور آپ نے تستری کی تھی اجازت نہیں دی صفحات زیل سے بخوبی معلوم ہوگاکہ آپ نے اس تیم کو اہل عرب سے بالکل موقوف کر دیا تھا۔

## نستري

سرى كوقر آن

ئەمىرىدىعا درىيىغ نورىكى رانىيى ايندرى دىلەرلىن مىنىغداركس دادس دى دى دى مطبوعدىندى مشاھ

رفتارہے لیکن مجھے نواس میں بھی شبہے کہ آیا مذکورۂ بالا آبات سے نستری کاجواز کسی طرح تکلما بھی ہے یا نہیں۔

المعارج (آبات۲۹ نا۳۱)- اور المؤمنين (آبات ۵ نا۷) کي آينين بالڪل متحد ہیں۔ بہآیات کیمیں نازل ہوئیں ۔ان میں ان لوگوں کی تعریف کی گئی ہے جنو<del>ں ک</del>ے ار ازادیا غلام عور**توں سے** شا دی کی اور ان کی مذمّت کی گئی ہے جوز ناکرتے ہیں ۔ یہ عمکن ہے کہ ان آیات میں تستری کوزنا برنز جیج دی گئی ہو۔ لیکن مدنی سورۃ (التّسا ٧) كوروسيجو آخريس نازل بهوئى تسترى بالكل موقوف كرائى كئى- آيات يه بين : -

ُ وَالَّذِيْنَ ثُهُمْ لِقُرُوْجِهِمْ خِفْلُونٌ ۚ ﴿ اوروه جواببنِ سنْرمُكَا مِولِ كَي بِحا وَركِصة بيس مكر ِ الْاَعْكَا أَدُواجِهِمْ اَ وْ مَا مُلَكَثُ ا بين بيبيوں اور اپينے دا ہنے ہاتھ کے مال عنی لونڈیو ٱيْكَانُهُمْ نُواتَّهُمْ غَيْرُ مُلُوْمِيْنَ ﴾ سے بس ان برکجھ الزام نہیں۔ ہاں جو لوگ ان کے فَنُنِ ابْتَغَا وَرَاءَ وٰ لِلْكَ الله واورك طلبگار مول توابيسے ہى لوگ صد سے ثبورہ ءُ وَبَهِمَ مُعِمُ الْعُدُونَ ه (المعارُ | بِعافْے والے ہیں۔ (المعارج ٠٠- آبیت ٢٩ تا ٣١ - اور - ٤- آييو لا الا-المونين ١٣٠ آيه المونين ٢٧- آيت ٥ تا٤) -

سورهٔ نساء کی تیسری آیت سے تستری کاجواز نهیں نکانا-

اوراگرتم کواس باٹ کا اندلیننہ ہو۔کہینیم لڑ کیوں کے حقیمی تم انصاف نذکرو گے تو اپنی مرضی کے مطابق البِّسَاءِ مَثْنَ وَمُلْثَ وَرُبِعَ فَإِنْ الرَّوْرِينَ مِن اورجارجا رعورتوں سے نکاح کرویسکن خِفْتُمُ ٱلَّاتَغَدِلُوْا فَوُاحِدُةً ٱ وْ | الَّرُبَمْ دُروكه (متعد دبيبيون ميں) برا ہری مذرکھو گے تو كَامُكُنْتُ أَيْمُانُكُمُ وَٰ وَلِكَ أَيْهِ فِي إِسِ أَيكُ مِي إِنِي يُكُرُونُ - باجولون لدياب تنهارت قبضه اً لَا يَعْوَلُواهُ وَاتَّوْالِنِّسَاءُ صُدِّرً اللَّهِ مِي مِول - اس طرح ناانصا في سے بچھنے کے قریب سر ہوگے ۔ اور عور نول کوان کے مہر خوشی سے دے دو۔

وَإِنْ خِنْتُمْ إِلَّا تُغْتِيطُوا فِي الْ الينط فأزكوا كاطأب لكم رتمن عْجَلَةٌ وْ فَانْ طِبْنِ لَكُمْ عَنْ شَيِّ

بْيُ اللهُ أَنْ يَغِيْفِ عَنْكُمْ وَخُلِقُ \ كَيْمْ بِيرسے بوجھ بلكاكرے كيونكه انسان كمزور بيداكيا كيا النُّسُانُ صَعِيمًا و (النساء م-آية) حيد- (النَّساء م-آيت ٢٩)-ان آیات سے صاف ثابت سبے کہ انھے رہے معیم کے خیالات تستری کے متعلّق به تھے کہ:۔ (۱) أي في تستري كوم ائزنسيلم نبيل كما -(۲) اکپ نےمردوزن کے تعلق مبایثرت کے لئے صرف نکاح کو ایک جائز طریقہ تسليم کيا ہے۔ (٣) آپ مردوزن کے دومرے قسم کے تعلقات مباسترت کوز ناخیال کرتے تقے (۴) سرایا (باندیوں) سے عقد کرنے کی اجازت صرف انہیں مردوں کو دی گئی تقى جو آزاد (حره )عورتول سے عقد تنہیں کرسکتے تھے اور مذہبیر شادی کے رہ سکتے تھے۔ (۵) بلکا کب فیان کو نیصیعت کی که وه سمرا پالباند بون) سے عقد بهی نه کریں اور ذرا صبركرير -كيونكراب غلامى بى كوسرے سے (كم ازكم قانوناً) موقوف كرنے والے تھے۔ اوراس كئيمه لانول كويتزغيب ديناتنين جاہتنے تنفے كدوه بانديوں سے عقد كريں۔ (١) سب سے آخر آپ نے تمام مسلمانوں کومتنتہ کیا کہ جولوگ اس حکم سے بچا وزکےتے ہیں وہ اپنی خواہشات نفسانی کے غلام اور" راہ راست سے ہمت دور بہا جانے والے بین ایفیعت تسری کے موفوف کرنے کے لئے بہت کا فی ہے۔ ١٥١- اورجن آيات كاحوالد دياكيا بعدوه اسمسئلهين قرآن كى سبسة آخرى ایتیں ہیں۔اوربعض الیتی اس سے پہلے کی بھی ہیں (مثلاً المعارج -2- آیات ۲۹ و ۱۳-المومنین ۲۴- آیت ۵ و ۷ -النّساء ۸ - آیات ۳ - ۸ - ۲۹) - ان آیتوں میں نستری پر باین حیثیت نظر مسامحت والی گئی ہے کہ وہ زناسے ایک کم درجہ کی خرابی ہے۔ ایک ایسے

سلم كم ليغ جو رفته رفته تسترى كو بالكل مثانا جا مبتا ہواً س كا بير طرز على بالكل ايك نيج إل

اس مغمون قران کی\* آیات ۲ اس آیت سے نستری ثابت نہیں ہوتی-اس میں صرف اس بحث کا نصفیہ کیا گیا ہے کئن عور نوں سے شادی کی جاسکتی ہے اور کن سے نہیں۔

۱۵۵-جوکچپاُوبربیان کباگیا ہے اس سے ناظرین کومعلوم ہوا ہوگا کہ اکفرت نے ا کبھی تستری کی اجازت نہیں دی-بلکر برضاف اس کے عروں کو اس سے منع کیا مسلمان

اورنیز دوسرے لوگوں کو اجازت تھی کہ دہ اپنی سرایا (باندیوں) سے شادی کرسکتے ہیں مردوزن کی باہمی مباسٹرت کا کوئی دوسراطریقہ سواے مدا می عقد کے قانوناً جائز نہیں کھا۔

يعنى نكاح كرنا اور عصمت سے رہناا ور زناسے بچنا- انخطرت كے زمان میں عروں میں انتیاز كے

بے دوسم کی عوز میں تقیں۔ ایک اُزار دوسری غلام اور عقد لکاح بھی اُن کا ایک ڈنیاد تعلق تھا۔تستری وزنا کی سخت مذہرت وممانعت کی گئی ہے۔ گرتاہم اَ جکل کے بہت سے پور دبین

معتنف منفقتب مسلانوں اور فقد کی دجہ سے دھو کا کھا کر بیخیال کرنے ہیں کہ انخفرت سے

نسترى كواحكام اللى كى دوسىجائزر كھاہے-

١٥٢-تسترى كى نسبت كماكيا ہے كه:-

در چونکے عورتوں کی غلامی تستری کے جوانے لئے ایک خروری شرط ہے - للذا مسلمان کیجی دلی جش ا در در اتحاد کے ساتھ اس کے مٹانے کی کوسٹش مذکریں گے " اے

یہ سے ہے لیکن اس کے ساتھ بہ بھی سے ہے کہ سلمان فقید ان لڑکیوں کو سرایا بنانے کی اجازت بنیں دیتے ہو جار جیا افرقیہ اور وسط ایشیا سے لائی جاتی ہیں فقی غلامی کا مرف ایک ہی ذریعہ ہے ۔ اور وہ اگس وقت حاصل ہونا ہے جب کہ امام جائز کے کم سے اُن کفار کے ساتھ نثر عی لڑا تی کی جانے جو فرم ہب اسلام کے خلاف جنگ کریں ۔ جنگ کے خاتم بربال غینے کا خمس جس میں فیدی اور دو سرا مال واسباب ہوتا ہے ۔ اغراض برباک کے لئے الگ کردیا جاتا ہے باقی مال اور غلام سیا ہیوں میں نقر برباً این تمام اسلامی مالک ہیں جمال کے لئے الگ کردیا جاتے ہیں ۔ تقریباً این تمام اسلامی مالک ہیں جمال کے لئے اللہ میں جمال کی مالک ہیں جمال کے لئے مال اور غلام سیا ہیوں میں فیر میں جمال کے دیا تھا ہے جدید اڈ دیش ۔

کی ممانعت کی <del>آ</del>

ازددی شرع محری موجودہ غلامی او تستری ممنوع ہے لیکن ان جاری رکھنے کے لطاجن جیلے گھڑے گئے مِّنْهُ نَفْسًا نَكُلُوهُ مَبِينًا مِّرَياه للجِم الروه ابني خوشي سے پُحدَم كوچمور دي تو أس كهامًا (الشّباء ٧٧ - آببت ١٧ - ٧٧ ) -ا مبیونوش جان- (النِّساء، ۱ بیت ۱۳ مر) به قرآن میں ایک و مرکب الراسے عقد کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ وَأَنِكُوا لاَ بِمَا مِنْ عَلَمْ وَالقِّبِلِينَ \ تنميس سے جوبے شوہر عوزیں اور بے زوجہ مرد ہو**ں** أن كااور اييغ نيكبخت لونديوں اور غلاموں كانكلح مِنْ عِنَادِكُمْ وَإِكَا بِكُمْ إِنْ يُكُوْوْا فُقُرُ اء يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ نَضْلِهِ ﴿ ۚ كُرِدُو-الْكُرِيهِ لُوكَ مِحْتَاجَ ہِولِ كَحَ نُواللَّهُ السِّيخْضَل سے اُن کوغنی کردے گا اور اللہ کنجائیں والا اور جا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيْمِ ٥ (النَّور ۲۴- آبت ۳۲)۔ والاسب- (النور ۲۲- أيت ۳۲)-وَ لَيُسْتَنْجُفِفِ الَّذِيْنَ الْمَا اور جولوگ نکار ح کرفے کا مقدور نہیں رکھتے۔اُن کو يَجُدُونَ نِكَاماً حَتَّا يَغْنِينُمُ اللّٰهُ | جاجيّے كەنبىك جلن رہيں يهاں كك كەالله ان كوائج مِنْ نَفْدِله النّور ٢٨- آيت ٣٣) | فضل سنعني كرد - (النّور ٢٨- آيت ٣١)-١٥٨- سورة نساءكي المفائيسوس أيت مي اگرجيسرا يا كا ذكر ب ليكن أس سة ي کی اجازت نهین ککلتی چیبیسوس ادر اٹھائیسویں آمیت میں اُن جنگف رشتوں کی کئی عور تو كاذكركيالكيا ہے جن سے مسلانوں كوعقد كرنے كى مانعت كى گئى ہے۔ان میں منكور تور بھی شامل ہیں -عربوں میں قدیم سے بیر دستور حیلا آتا تھا کہ اگر کو ئی منکورے ورت جنگ میں يكرى أتى-ياغير طك بيس غلام بنالى جاتى تو دوباره أس كى شادى بوسكنى تفي - اوراك عورنوك كابهلاعقد كالعدم بمجهاجا تالخفاء يدعرون اور دمكيرنيم وحثني فبأمل كالرك مسترفيفام ئتدَن نفاليكن جب أنخفر يضلعم في غلامي كاستبصال كياتواس كي بعي جزيات والي-وَالْحُصَنْتُ مِنَ الِنَّسَاءِ إِلَّا الروه عورت مي حرام بين جودوسرون كي فيدلكا حين مَا مُلَكَثُ أَيْمُا نُكُمْ - (النَّسَامِ؟ | مهول مُروه جو كافرول كي لِرَّا أَيْ مِي قبيد مِوكر مِتمار ي قبضه آبیت ۲۴)۔ مِن أَنِّى بُول-(النساءم-أيت،) -

النشاءيم آيت ۲۸ كەنوچ لىرا ئى سىھواپس آئے بىشىرلىيكىسلطان كا نىتقال ىنە بوجائے-يا وەمعزول ئەكر دېاجائے بیں و تنفیل اسی وقت ختم ہو جاتی ہے ۔اب شہر ہیری کی قانونی تنفیل بھی سلطان سلیا کے ساتھ گئی۔ اور اُس زمانے میں مال غیمت کاخمس اغراض پیاک کے لئے بیت المال یں محفوظ رکھنا بھی بے شود ہے - کیونکہ اول نوآج کل جوغلام لائے جاتے ہیں وہ مسلما نو لے*مسروقہ بیکے ہوتے ہیں جوکسی ح*الت میں غلام نہیں ہو سکتے۔ دوسرے نہ مال غانیمت کی تقتبهم سى ايسى جائز جنگ كے بعد جوا مام يا سلطان وقت كے حكم سے ہو ئى ہو ينثر عى طور ير ہوتی ہے اور نداغراض بیلک کے لئے سیت المال میں خمس جمع کیا جا تاہے۔علاوہ اسے تنفيل كىصورت ميرخس كاوضع كرنا ضرورى نهيس ہے ميننى مذكورنے احتياطاً يہ حيله اسكتے گھ<sup>و</sup> اکڈستری کے مقبول رواج **کا جوا**ر نکا سکے -جو در حقیقت آج کل فقہ کی *روسے بھی ج*ائز نہیں ۸ مرا- رد کمحتار علطلد المختار کامصنّف مفتی ابوسعود کے فتوے مٰرکورہ بالا کے متعلق۔ كتنام كه كما منفيل كي صورت مين بي خرور نهين به كخمس نكالا جائے اور اس زمان ميں خ ت ہے نخمس-اب سوال یہ پبیدا ہونا ہے کہ خمس کے نکا لینے کوخروری قرار دے کر جیساکہ مفتی صاحب نے بیان کیا ہے پیشہ کیونکر رفع کیا جائے۔ برخلاف اس کے سفیہ بانی رہنا ہے۔ کیونکہ ہیں اس کاعلم نہیں کہ آیاسلطان وقت نے عام تنفیل کی اجازت دی ہے یا نہیں اور ہم بقین کے ساتھ اس بارے میں کچھنیں کہ پسکتے۔ کیونکہ جب استحک مِت نہیں ہے تو تنفیل بھی نہیں ہونی چاہیۓ۔ ولاوہ اس کے اس زمانہ کی فوجیں مال اغنمت کرنیخ تصرّف میں لے آتی ہیں یہاں تک کہ بلاداسلامی کے لوُٹ کا بھی یہی حشر ہوتا ہے-اوراگرکوئیمسلمان مالک ابنے مال کا دعوے کزنا ہے نوانس کا مال وابس نہیں كباجاً نا بلكه اس كى فيمت دلادى جائے - اسى طرح ہمائے وقت كے تكام اور سپ<sub>ي</sub>ر سالاما فواج نفیل تفتیم کوعمل میں نہیں لاتے۔جسسے یہ صاف ظا ہرہے کہ جو مال عینمت لا غذا تا ہے ك دىكىبوراولى ارباشامى جلدسوم صفى ١٧٧ مطبوع مصرح

جهال مختلف مبندرگا ہوں سے غلام لائے جانے ہیں۔ یہ دونو فغنی صوریمی معدوم ہیں ۔ یعنے مذوغلام کہیں ر چھکے ذریعہ حال کئے جانے ہیں جوا مام جائز کے حکم سے کسی ایسے مخالف ملک سے کی گئی ہوجہا کے ماشندے اسلام کے خلاف جنگ کرتے ہوں - اور نہ ما ن عیبمت بعد وضع خمس اغراض ملک کے لئے بیت المال میں داخل ہونا اور جائز وہنٹرعی طور سنقیم کیا جاتا ہے۔ بلکہ برطلا اس کے اب جن غلاموں کی تجارت کی جاتی ہے وہ مسلمانوں کے بیٹے ہوتے ہیں جن کو غلاب مختلف اسلامي مبندر گامول سے جُرالاتے ہيں۔ جوکسي طرح بربشرعي غلام اور جائنز ملك نهبي بوسكة - بالانفاق قديم عُلما كى يهى راسى تقى - اوروه مسلمانوں كو ايسى عور تو ں کے مرایا بنانے سے منع کرتے تھے جونز کی وہندوستان اور ترکستان سے لائی جاتی تھیں۔ لیکن عمل تستری کے عدم جوازسے بچنے کے لئے اُنہوں نے بعض ایسے جیلے گھڑ لئے ہیں جن يں اگر چېېوننياري اور چالا کې گئي ہے تاہم وه مهل اورضعيف ہيں۔ سلطان سيامان اورسليم ثاني ك زمانه مين مفتى ابوسعود آفندي شيخ الاسلام سع جو ( الملام ۱۹۸۲ مجری) ایسی نونڈیوں کی تستری کے شعلق فنو کے طلب کیا گیا جو سیا ہیوں خرمدى جاتى تفيس اورازرو مستشرع منقنه غينبت كاجُرز نه تفبس شيخ الاسلام فيجواب ديايه کہارے زمانے بین فینمت کی تقییم ننرعی نہیں ہے لیکن جہم کہ ہجری میں عام نفیل ہوئی اور اس لئے بعد وضع خمس جو کھے باقی رہا اس میں شروع سے کھیشہ نہیں ہے ا انغیل کے مضیب اُس عطیہ کے جوسیا ہیوں کو صفینمت سے زیادہ دیا جا لمیکن امام پاسلطان وقت کی عام تنفیل صرف ایک سال رمهتی ہے۔ یا اس وقت تک جنگ

يكن امام ياسطان وستى عام ييل مرف ايكسال ربهى بعد باس وست نك بهنب المدديمة وست نك بهنب المدديمة وقت المناز المنهاج مؤلفة امام فودى مسجدارم صغي ١٥٠ المشدخ المنه من وفي معروضات لففتى المالسعود هل مجل وطمئ كلاماء المشدخ التهمن المخنز التهم الان حيث وقع الانشتها لا في تسمتهم بالوجه المشروع فاجاب لا توجيل في مزماننا فسمة شهرعيند لكن في شهر وقع التنفيل الكلى فبعد اعطاء الحمس لا بنتقي شبهة البنداء " ( من در نختار - اخوذ الرسمة موسوم برد دالمختار - طرس مغوس عملوع مرم - نيز د كميمو فاية الاوطار علد دوم صغو ه ١٠٠٠) -

مبلاول بیعن نیبل کی مجٹ

ساہیول برتقتیم کرے اور اس کا ایکٹے س اغراض ببلک کے لئے رکھے۔ اگر کوئی مسلمان مال غنیت کالجیم حظته ایسے نصرف میں لائے تو وہ نگبن جرم کامزنکب اور حیمانی سزا کامسنو ا مام زاہری (متوفی مصلیھ) نے اس خاص بارے میں حاوی میں بیفتو لے دیا ہے «چونگر نوشنیل بے دینے سیاب بول کوسلطان کی بیاجارت کردہ جو کچر جنگ میں کوٹیس اُن کا مال ہے) نقسرت یعنے ال خین «کی شرعی نقسیم) اور منشراد بیٹے سیب سالار سینے مینیت کی خریداری ابداران پول کی تستری کسی طرح حائز نہیں ہوسکتی ا الاا يونفاحيلة وعمواً تستري كے جوازكے ليخ كيا جا آہے وہ بہہ كوخر بدار باندى سے الجونف حيافات شرعی عفد کرے ۔اس صورت میں بر بحث تستری کی بخت زہی ۔ ناہم ایک خربد کردہ باندی ابیج ورن میں نکاح کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ وہ مال غینبت کا حصہ ہے جو پیلک کی ملک ہے اور اس میں مب تشریک ہیں۔ لہذا نکاح جائز بنہ وا۔ ١٩٢- بايخوال حيلة وانسترى كايد به كرجوغلام اسطح يكوي جان بي وه بيت المال كي ملك بين - كيونكه نه تواس زمامه مين سبت المال جي ب اور نه مسلمانون کا با دشاہ (امام ہویا سلطان) اس قسم کے مال اور ریاست کی دوسری امدنی مساوی نفنیمننرعی کا با بندہے -لہڈا بٹیخص غلاموں کو بکیڑ تاہے وہی اُن کا مالک بھی ہے -اس لځ که باد نشاه ببین المال سے اُسے کو ئی حضہ نہیں دننا۔ بیر فیاس مانکل لو دااور ناروا ے- اور درخیفن ملکی آمدنی کی لوٹ مارا ورغار نگری وغضب کو جائز کر ناہے ۔ سینسخ و الدبن ابن عبدالسلام (متونی الله بجری) في اسے بالكل ناجا تزیتا باہے ۔ وہ لکھنے ہیں کہ مسلمانوں کی پیلک بیر قبضہ کرنانا جائزہے ہے۔ كناب ننبنالمنية على مزمهب ابي حنيفية تالبيف المم إبي الرّجاء بخم الدين مختار محمود الزامج له فاذاله لوحيه ميل ولاقتمة ولانشهاء من اميرالحبش لا بجل الوطء بوحير فسلا داردُلخها مِله يهم فيره يس مليوعه م كه وتكييور والمخاركة بالنكاح جلددي- اوركتاب الجهاد جلدسوم صفي ١٠٤٧ مطبوع بصر-) تلة تنيس اب ورى سيمنول بكان ول يحظ في ميت المال ظفر بما الدوجه للبيت المال ولمان عاحد ا دیا فتر بین عربت علیال سے حق بینتی ہے وہ اگر کسی ایسی حیز کولے لے جبریت المال سے تعلق ہے **تو وہ ا**ز روے دیا خت

أسى كى ب - كمآب الجهادر وليمار جدر معدم المعطوع معرفتني يح دلفظ ديات فق تفاكى صدي -

طه د مجموعه الحتاج في شرح المنهائ البف الم فووي حصرسوم - صفحه ١٢ -

ازبحث ہے۔

ا من كاشمار علول بعبى خفيه تصرف مين هوتا ہے-

۱۵۹-ایک دوسراخیل جو جواز تستری کے لئے عمل میں آنا ہے وہ بیرہے کہ بانریوں کو سلطان یا امام وقت سے خریدا جا تا ہے۔ کیونکہ اُسے وشمن کے ملک سے باہر لیے جانے سے

قبل مال غینمت کے فروخت کرنے کا اختیار حاصل ہے ۔اس صورت میں فروخت کنندہ پر

لازم ہو گا کفیمن فروخت ہی میں سے خس نکالے -اوراس طرح خریدار کے لئے بغیر خمس نکالے

تستری جائز ہوجائے گی۔لیکن اس ضم کی بیع وشمن کے ملک میں امام کی طرف سے ہونی جائے۔ قبل اس کے کہ مال غیبمت اسلامی حدود میں جائے باسٹر عنقتیم عمل میں آئے۔ گر ایسی صور

کہیں نہیں پائی بمانی -للمذااس میں کجھ نشبہ نہیں کہ ابسی صورت بیں جب کیفلام باہر سے

لاکر بیلک بیں بیجے جانے ہیں یہ نامکن ہے۔ نہ تو با تع اس کی بابندی کرسکتا ہے نہ خربدار۔ سعہ ۱۹۰ نیسراحیلہ آزروے نقاستری کاجواز نابت کرنے کے لئے یہ ہے کریکڑے ہوئے غسلام

بیت المال کے کویل یاافسرخوزانہ سے براے نام خرید لئے جائیں لیکن اس زمان میں کسی اسلام ملک میں بریت المال نہیں ہے - اور اگر کہیں ہے جبی نوغلاموں کی گرفتاری اور اُک کی براے

سے خریدانہیں جاسکتا کیونکراس مال کی نوعیت فوجی ٹوٹ کی سی ہو گی۔اور اس صورت م

بل الشبهة باقبة من حيت انا لا نعلم ان مسلطان ترماننا هل نفل تنفيلا عامّا ا ملا و لا . يقال ان علم القسمة دلبل على وجود التفيل لان جيوش نهماننا بالحذون ما انعل الدايد بهم سلبا ولهبة حقة من الانتهاد المداد الإسلام ووطعه ما لك المسلم لا يدفع الديلاتم أنه وكالم عنا النهان والمؤلج بون لا بنفلون

لانبسمون وَلا يخسون فالظاهران ما بُوْخَنَّ مِنَ الغنائج البوم حَلَيْحَكُم الغلولُّ (روالحنارطية اسْفَيَة) ومطبوعهم) له وفي حاوي الزاهدي الشنوي جاس نيماسوس لا لهريؤة منها المحسوس الا سهرونفان و يجيل . . . وتنوِّ مصاواتما "مِل في منه كلا سرينا على ان له البيج فيل الاحوام كما مرّوميون المحسو و اجيًّا

فى النَّفُن لا فبهما فبعل وطؤها (رائحتار صدير عصفي ٢٠٠٨ طبيعة ص

عه اذا الروالتسري بجائزة شراها قانداس ولل بين المال (رافعة أرعله اصفيه ١٠٥٨ مطبوعهم)-

ر دعی ار کاسوا

متوفی مصلاح) نمایت نا فابل اعتاد ہے۔ اگرچینو دمصنف بہت مستند آ دمی ہے۔ **مع ۷ ا**میشرمیک نامن ( مبرگال سول مهروس ) نے اپنی کتاب اصول نظائر شرع محری می<sup>ں</sup> ایک ننو اے سے استرقاق کے کئی طریقے نقل کئے ہیں جن میں سب کے واے ایک کے ناقابل اعتماد اورازروے نفٹہ غیر سیحے ہیں۔ کیونکہ اول نوحونملاً لمان کمٹریس گے وہ مال عنیمت سمجھے جائیں گے -اور اس لئے نقہ کی یا بندی لا ژم آ ئے گی۔ بعضے بہ کہ ا مام باسلطان بعدوضع خمس یا تی مال کوسیا ہیوں میں تفتیم کرے گا۔ وز بصورت دیگیریه مال غنیمت ناجائز تصور کها جائیگا- دوسر میمکن ہے کہ جوری جھیے کیڑ کے علام میتاً بالبیسے مال یا غلام کی مشرا ناجا ٹرخیال کی جائیگی- امام نووی ککھتے ہیں کہ غیس ہو کہ غلام کا بکرنے والامسلان ہے ادراس نے چوری چیے سے غلاموں کو بکڑا ہے نواُ ن صحيي مين فران كم الماف ومريح الفاظ اورمستنداما ديث ہے پورے طور پریہ نابت کر دیا ہے کہ جو ہاتیں اسلام کی تندنی خرابیوں کے نام سیشہو بی بعیخ تعدد زوجات یسهولت طلاق - غلامی اورانس کی متعلقه تستری کی خرایسال ۔ قرآن میں کہیں ان کی اجازت نہیں دی گئی۔ بلکہ برخلاف اس کے اسلام نے۔ حب<sup>سے</sup> ميرى مرادوه بإك اور تصينت اسلام م جوميغير عرب محرصل التدعلية وتم فيهين قرأن میں بتایا ہے۔ان تدنی خرابیوں کی اصلاح کی ہے۔اسلام نے عام طور برعور توں كى حالت ميں تزقى واصلاح كى رُوح بيھونكى-ا ورايسے اخلاقى وىندنى نظام كى بنياد ڈالی جورد صرف عوب کے لئے بلکتمام عالم کے لئے باعث برکٹ ورقمت ہے۔اسمیں نشبه نهیں کومسلمان بنجیر معلم کی تعلیم سے بعثاک گئے ہیں۔لیکن اس کے ساتھ ہی وش ننیں کرنا چاہیئے کہ انہیں اپنی ترنی وسیاسی اصول کے اصلات کا نترات سےمطابق کی کئے ہیں دوشٹ رزائگ گرز وییش واقعیہ وسے میں نقط

فاتمه